مضرت میرمعاویی اور اور تاری روایا ه



ابُوانس مَولانا مُحَسَّمَدُ ثَافِبَ صَاخِب بِسَالِبُورِيُّ ابْورِيُّ الْبُورِيُّ مَا الْبُورِيُّ مَا الْبُورِيُّ مَا الْبُورِيُّ مِنْ الْبِيُورِيُّ مِنْ الْبِيْرِيْنِ مِنْ الْبِيْنِ مِنْ الْبِيْرِيْنِ مِنْ الْبِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّ مِنْ الْبِيْنِ فِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمِنْ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي مِلْمُعِلِي

مِكْتِبَهُ عَانِ الْقَالِيَ كَالْحِيَّ الْفَالِيِّ الْحِيَّا وَالْقَالِيَ كَالْحِيَّ الْحَيْدِ الْحِيَّا (Ouranic Studies Publishers)

www.katibewahi.tk



ا بنوانس مولانا محسّماً قاقِب صَاحِب رِسَالْبُورِي

مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ (Quranic Studies Publishers)

#### www.katibewahi.tk

## جمله حقوق طباعت بحق مِهَدَّنَ بَهُمْ عَلَيْ الْوَالْقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُ

بابتمام : خِضَراشِفَاقَ قَاسِمِيْ

طبع جدید: رمضان ۱۳۳۱ ه - اگست ۱۰۱۰ء

مطبع: احمد برادرز برنثر

ثر : مِكْتَبَثَّمْعُانِوْلِلْتَالْكَامُلُعُانِوَالْتَالْكَامُلُعُانِوَالْتَالْكَامُلُعُانِكُمُ الْعِلَالِيَ

(Quranic Studies Publishers)

(92-21) 35031565, 35031566 : المواق

info@quranicpublishers.com : الى ميل

mm.q@live.com

ويب مائك: www.maktabamaarifulquran.com

ONLINE www.SHARIAH.com

# 製 ニー 二世 多

🚓 مكتبددارلعلوم كراچي

اداره اسلامیات، ۱۹۰۰ نارکلی، لا بور\_

🚓 بیت العلوم ، ۲۰ ، نا بھر وڈ ، لا ہور۔

ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراچي

🗢 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی۔

🧢 بیت القرآن،اردوبازار،کراچی۔



## فهرست مضامين

| صفحة نمبر  | عنوان                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP.        | 10.01                                                                                                                          |
| 10         |                                                                                                                                |
| Tage!      | حرف آغاز                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                |
|            | بابهبرا                                                                                                                        |
| 12         | "برعت كا الرام"                                                                                                                |
| ۲٠         | مسئله توریث اور قرآن                                                                                                           |
| rı         | مسئله توریث اور احادیث                                                                                                         |
| rr         | حدیث کی سند پر بحث                                                                                                             |
| rr         | خلفائے راشدین اور مسلہ توریث                                                                                                   |
| rr         | مسئله توریث اور اقوال سلف                                                                                                      |
| ra         | مسئله توریث اور ابن قدامیهٔ                                                                                                    |
| ry         | امیرمعاوییؓ کے فیصلے پر قضیہ محدثہ کا اِطلاق                                                                                   |
| 72         | ا ير حاربي ك يه ميه مرار عالى المسلم الم<br>اعتراف حقيقت |
| 79         | ا مراب یک است                                                                                                                  |
| ۳.         |                                                                                                                                |
|            | اولياتِ معاويةً بربدعت كالإطلاق                                                                                                |
| <b>~</b> ~ | عطایا ہے زکو ہ وصول کرنا                                                                                                       |
| 20         | مولا نامعید الدین ندوی صاحب کی پیش کرده عبارات                                                                                 |

| ٨         | حضرت امير معاوية اور تاريخي روايات        |
|-----------|-------------------------------------------|
| صفحة نمبر | عنوان                                     |
| my        | بنیادی سوال                               |
|           | بابنبر۲                                   |
| m 9       | ''نصف دیت کا معامله''                     |
| 29        | پہلا اِعتراض                              |
| 47        | معاہد کی دیت اور قرآن                     |
| 21        | نصف دیت اور روایات                        |
| ٥٣        | ويت اور بيت المال                         |
|           | بابنبرس                                   |
| ۵۵        | و مالِ غنيمت مين خيانت '                  |
| ۵۷        | ملک صاحب کے مزید حوالہ جات                |
| ۵۸        | البداية كاايك اورحواله                    |
| ۵۹        | بيت المال ميں ناروا تصرف                  |
| 4.        | شامی بیت المال میں تصرف<br>سرمتها:        |
| 4.        | مروان کے متعلق روایت                      |
| 4+        | اخبارات کی صحیح مثال                      |
| 71        | ر پورٹرول کا جائزہ                        |
|           | باب تمبرته<br>در دره عان شدی              |
| 40        | '' حضرت علیؓ پرسب وشتم''<br>بهایده        |
| 77        | پهلی پیش کرده روایت<br>رسیم بیش           |
| 72        | دُ وسری پیش کرده روایت<br>سب وشتم کامفهوم |
| 49        | سب و م کا همهوم                           |

| 10       | حضرت امير معاوية اور تاريخي روايات                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| صفحة     | عنوان                                                |
| 111      | استلحاق كا فيصله ايك إجتهادي امرتها                  |
| III      | مسئله إستلحاق اورعلمائے متأخرين                      |
|          | بابنبر٢                                              |
| 110      | "ابن غيلان سے عدمٍ مؤاخذه"                           |
| 11A      | ندكوره بالاصورت پرشبه كا إطلاق                       |
| IIA      | ابن قدامیگی رائے                                     |
| 119      | ر قدالمحتار کی عبارت کا جواب                         |
| 119      | ضان، تعزیر اور معزولی                                |
| Iri      | طبری اور ابن خلدون کی تصریح                          |
| Irr      | مولانا گیلانی کا إقتباس                              |
|          | بابنبرے                                              |
| 110      | " گورنرول کی زیاد تیال"                              |
| 110      | زیاد کی طرف منسوب روایت کے راوی                      |
| 117      | زیاد کے بارے میں دُوسرے علماء اور محدثین کی رائے     |
| ITA      | بسر ابن افي ارطاة اور مسلمان عورتول كولونثريال بنانا |
| المالما  | مسلمان عورتوں کو لونڈی بنانے کا قصہ                  |
| Iro      | عمار بن ماسر کے سر کاٹنے کا واقعہ                    |
| IFA      | عمرو بن الحمق کے سر کا نئے کا معاملہ                 |
| Harry B. | بابنبر۸ ا                                            |
| 16.1     | '' حضرت حجر بن عدی کافتل''                           |
| INY      | حضرت عا كشير أور ديكر أصحاب أكارَ وعمل               |

www.katibewahi.tk



## رف آغاز المسلم

Control of the control and the south of the latest of the control of the control

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

مولا نامودودی صاحب کی کتاب'' خلافت وملوکیت'' کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بیددراصل موصوف کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو ۱۹۲۵ء (مئی سے اکتوبرتک) ماہنامہ'' ترجمان القرآن' میں مسلسل شائع ہوتے رہے۔موصوف نے اپنی اس کتاب میں تاریخی روایات کا سہارا لے کر دیگر صحابہ کرام کے علاوہ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کوشد ید تنقید کا نشانه بنایا ہے، کئی حضرات نے موصوف کی اس کتاب کا جواب ویا ہے، ان ہی ہستیوں میں ہے ایک ہستی حضرت مولا نامفتی محرتقی عثانی صاحب دامت فیوضہ مجھی ہیں، جنہوں نے'' خلافت وملوکیت'' کے خصوصاً اس حصے کا جس میں حضرت معاویی پر تقریباً گیارہ اعتراضات کئے گئے ہیں، سنجیدگی سے تجزیہ کیا ہے اور ہرایک اعتراض کا مدل اور مفصل جواب دیا ہے۔ان کے بیمضامین 9 فتطول میں ماہنامہ" البلاغ" کراچی میں شائع ہوتے رہے، بقول مدیر" البلاغ":" داد کے ساتھ بیداد بھی ہمیشہ مصنف کی مقدر ربی ہے' اسی بنا پر ملک غلام علی صاحب نے مودودی صاحب کی وکالت کرتے ہوئے ما ہنامہ" ترجمان القرآن "لا ہور میں تیرہ فتطوں میں مفتی تقی عثانی صاحب کے مضامین کی تر دیدشائع کی۔ملک غلام علی صاحب کے بورے مقالے کا جواب مفتی تقی عثانی صاحب نے دوبارہ ماہنامہ "البلاغ" میں شائع کیا، اور ساتھ ہی پیفر مایا کہ: " پیراس موضوع پر

"البلاغ" کی آخری تحریہ ہوگ۔"بعدازیں مفتی تھی عثانی صاحب کے تمام مضامین پوری کتاب کی شکل میں" حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق "کے نام سے شائع ہوئے۔ ملک غلام علی صاحب نے مفتی تھی عثانی صاحب کی کتاب کے دُوسرے حصے کا جواب دوبارہ ماہنامہ " ترجمان القرآن " میں شائع کر دیا تھا، بعدازیں ملک صاحب کی پوری کتاب" خلافت وملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ" کے نام سے شائع ہوئی، مفتی تھی صاحب کی کتاب کے مطالع سے وہ تمام اعتراضات ہوا میر معاویہ گے متعلق" خلافت وملوکیت " میں کئے گئے مطالع سے وہ تمام اعتراضات ہوا میر معاویہ گئی کتاب کے مطالع سے سادہ لوری عنانی ملک صاحب کی کتاب کے مطالع سے سادہ لوری حوام کا ایک صحافی رسول کے متعلق بنظن ہونے کا قوی خدشہ ہے اس لئے آئندہ سطور میں ملک صاحب کی کتاب کے جوابات دینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبات دینے کی کاوش مطلوب ہے۔

مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صحابیٰ رسول کے متعلق حق اور پیج لکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

\*\*\*

والمتعدل المتعالية في الأولاد المتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية

والمعاول والمعاول المناول والمعاول المناول المناول المناول والمناول والمناول والمناول والمناول والمناول والمناول

الله المنظمة ا المنظمة المنظمة

ب المناه والأناف والمناسب كان منافرة والمنافرة والمنافرة

Berger Har In The State of the

بابنمبرا

## "بدعت كالزام"

اسی سلطے میں ' خلافت و ملوکیت ' کی پہلی عبارت ص: ۱۳ اپر،جس میں حضرت معاویہ ہے ایک فقہی مذہب کو بدعت قرار دیا گیا ہے، وہ مندر جہ ذیل ہے:

' امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین گئے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہوسکتا تھا، نہ مسلمان کافر کا، حضرت معاویہ نے مسلمان کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار دیا ورکافر کو مسلمان کا وارث قرار دیا ورکافر کو مسلمان کا وارث قرار دیا ورکافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگر اس مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگر اس کو گھر بحال کیا۔' کو گھر بحال کیا۔' کو گھر بحال کیا۔'

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت بردو اعتراض کئے تھے:

ا-مولانامودودی صاحب نے خط کشیدہ جملے میں إمام زہری کی طرف یہ بات منسوب کی کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اس مسلک کو بدعت قرار دیا ہے، حالانکہ "البدایہ والنہایہ" میں (جس کے حوالے سے مولانا نے إمام زہری کا یہ مقولہ قل کیا ہے) امام زہری کا ایم تو بی جملہ ہے کہ:

"راجع السُّنَّة الأولى" (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ٢٣٢).
" حضرت عمر بن عبد العزيز في بهلى سنت كولوثا ديا\_"

" پہلی سنت کولوٹا دینے" اور" بدعت کوختم کرنے" میں جوز مین وآسان کا فرق ہے، وہ کسی سے پوشیدہ ہیں۔تومفتی تقی عثانی صاحب کا اعتراض بیتھا کہ: "مولا نامودودی صاحب نے" سنت ِاُولیٰ" کے لفظ کو" برعت " ہے

ملک غلام علی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں اس اِعتراض کا کوئی جواب بہیں دیا، البتہ مقالے کے دُوسرے حصے میں جوجواب دیا ہے اس کا حاصل ہے کہ: "مرمر" البلاغ" كے بيرالفاظ بھى عجيب بيں كە"مولانا نے منت أولى "كےلفظ كو بدعت سے كيوں بدلا" مولا نانے سنت يا سنتِ اُولیٰ کے الفاظ کو بدعت کے لفظ سے نہیں بدلا، بلکہ سنت کو لوٹادینے کے مفہوم کوان الفاظ میں ادا کیا کہ بدعت کوختم کیا۔" الجواب: - وُوسرے کی کتاب کی عبارت کا مفہوم نقل کرنے کے لئے ایک

بنیادی اُصول میہ ہے کہ کسی کی کتاب کی عبارت کا ایسامفہوم بیان نہ کیا جائے جس سے "توجيه القول بما لا يرضي به قائله" لازم آئے، ليني كى بات كا ايبامطلب اور مفہوم بیان کرناجو بات کرنے والے کے مطلب کے سراسرخلاف ہو۔ یہی اُصول مدِنظررکھ كر بنظرِ إنصاف مولا نامودودي صاحب كى عبارت كواصل حوالے كے سامنے ركھ كريڑھئے تو واقعی دونوں میں زمین وآسمان کا فرق نظر آئے گا، یقیناً انہوں نے إمام زہری کے مقولے کا جومفہوم بیان کیا ہے وہ صراحۃ ان کے مطلب کے خلاف ہے، دراصل اِمام زہری کا بیہ مقوله ' البدایه' میں دوجگه نقل کیا گیا ہے، ایک جگہ جلد: ۸ صفحہ: ۹ ۱۳ یر، اور دُوسری جگہ جلد: ٩ صفحه: ٢٣٢ پر-جلد: ٨ مين إمام زهريٌ كامقوله إجمالاً اورجلد: ٩ مين تفصيلاً نقل كيا گیا ہے، جلد نمبر ۸ میں ہے: "راجع السُّنَّة" كهمر بن عبدالعزيزُّ نے سنت كولوٹا ديا۔ اور جلد نمبر ٩ ميں ٢: "راجع السُّنَّة الأولى" كه حضرت عمر بن عبد العزيز نے پہلى سنت كو

لوٹا دیا۔لہٰذا یہاں وُ وسرے حوالے کا اِعتبار کر کے ہم بیکہیں گے کہ حضرت معاویہ کا بیہ

فعل ایک سنت فانی تھی محترم ملک صاحب بیات مانے کے لئے ہرگز تیار نہیں کیونکہ ان

ان فرد کے سنت کے مقابلے میں ہر جگہ بدعت ہی آتی ہے۔ لیکن ملک صاحب کے ہم

فواوں کی خدمت میں ایک طالبعلما نہ التماس ہے کہ بیضروری نہیں کہ ہر جگہ سنت کے مقابلے میں سنت ہی
مقابلے میں بدعت ہی آئے بلکہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ سنت کے مقابلے میں سنت ہی
آجائے۔جیسا کہ شاہ عبدالقادر محدث وہلوگ نے عدم رفع یدین کوسنت مانتے ہوئے بھی

اس کے مقابلے میں رفع یدین کو بھی سنت قرار ویا۔ (ارواح ثلاثہ ص: ۹۸ حکایت نبر ساک)

اس کے علاوہ '' آمین بالسر'' کوسنت مانتے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں '' آمین بالجہ'' کو بھی سنت کہا ہے۔ (افاضات یومیہ ج: ۳ ص: ۲۱۹) اگر آپ اپنے اس قاعدے پر مصر ہیں

کہ ہر جگہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہی آئے گی تو پھر'' آمین بالجہ'' اور'' رفع یدین'' کا قول کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ای تفصیل کی بنا پرجلد نمبر ۸ کے حوالے میں "السُّنَة" میں الف الام عہدی مانا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے اسی پُر انی سنت کو دوبارہ لوٹا دیا۔ لہذا "داجع السُّنَة" یا "در اجع السُّنَة الأولیٰ" کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک بدعت کو حق کیا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ، اور یہ "ت و جیدہ المقول بما لَا یو صلی بد قائلہ" کے مصداق ہے۔

۲-مودودی صاحب کی عبارت پردُوسرااِعتراض مفتی تقی عثانی صاحب نے یہ کیا تھا کہ مودودی صاحب کا حضرت معاویت کے اس مسلک کو بدعت قرار دینا دُرست نہیں ،اس کئے کہ یہ حضرت معاویت کا جمتا دھا ،اورصحا بہ کرام کے دور سے اس مسئلے میں اِختلاف چلا آرہا ہے۔ اس اِختلاف کو ثابت کرنے کے لئے مفتی تقی عثانی صاحب نے "عمدة القاری " (ج: ۱۳ ص: ۴۷) اور" فتح الباری " (ج: ۱۳ ص: ۴۷) کا حوالہ دیا تھا، جس سے القاری " (ج: ۳۲ ص: ۴۷) اور" فتح الباری ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویت اس مسلک میں اس مسلک میں اِختلاف کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویت اس مسلک میں اسکے میں اِختلاف کے ماتھ صحابہ قبیں سے معاذبین جبل اور تا بعین میں سے مسروق ہوسن

بھریؒ ، محد بن حنفیہ اور محمد بن علی بن حسین بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسلک بے بنیاد نہیں ہے بلکہ حافظ ابن حجر نے اس مسلک کی بنیاد ایک مرفوع حدیث کو قرار دیا ہے۔ اگر چہ جمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے اور ہم خود بھی جمہور کے مسلک کے قائل ہیں مگر اس کے مسلک اس کے خلاف ہے اور ہم خود بھی جمہور کے مسلک کے قائل ہیں مگر اس کے مقابلے میں امیر معاویہ کے '' فقہی إجتها داور مسلک'' کے ساتھ علمی اِختلاف تو کیا جاسکتا ہے کیکن اس کو بے بنیاداور بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

محترم ملک غلام علی صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بیر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویدگا بیر مسلک صراحة قر آن اوراً حادیث ِ صحیحہ کے خلاف ہے للہٰذا میہ مسلک بے بنیاد اور بدعت ہے۔ ذیل میں ہم ملک صاحب کے اعتراضات کوتر تیب وار ذِکر کر کے ان کاتحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔

### مسئلة توريث اورقرآن

ملک صاحب کے نز دیک حضرت معاور کی کا یہ مسلک قرآن سے صریحاً متعارض ہے۔ ملک صاحب کا یہ کہنا اس وجہ سے دُرست نہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں اس بات کی صراحت نہیں کہ نہ مسلمان کا فر کا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا، اتن بات تو ملک صاحب نے بھی تحریر کی ہے:

" قرآن مجید میں کہیں ہے مذکور نہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا ہے۔" (ص:۲۹)
وارث نہیں ہوسکتا گرمسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔" (ص:۲۹)
لیکن ہم ملک صاحب کے ہم نواؤں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے خلاف قرآن میں اس بات کی صراحت کہاں موجود ہے کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فر مسلمان کا ...؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآنی آیات اس سلسلے میں خاموش ہیں ۔لہذا ہے کہنا کسی طرح بھی ڈرست نہیں کہ حضرت معاوید کا مسلک قرآنی آیات سے متعارض ہے۔

#### مئلة توريث اوراحاديث

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحاحِ ستہ کی احادیث میں صراحت موجود ہے کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا ،جس کا تذکرہ ملک صاحب نے بھی کیا ہے،اورجمہور کےمسلک کی بنیاد بھی یہی احادیث ہیں،اورہم خود بھی اسی کے قائل ہیں،اور اس كے مقابلے ميں ابوداؤو (ج: ٣ص: ١٤٣) كى روايت: "الإسلام يزيد و لَا ينقص" كداسلام (حقوق كےمعاملے ميں) بڑھتا ہے گھٹتانہيں جوحضرت اميرمعاوية اورحضرت معاد ؓ کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ"اس حدیث کا وراثت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں'' کیکن اس سلسلے میں عرض پیرے کہ ہماری فقاہت اور علمی سوچ کہاں معاذبن جبل کی فقاہت تک پہنچ سکتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ معاذ بن جبل اس حدیث کوسامنے رکھ کرمسلمان کو کا فر کا وارث قرار دیتے ہیں اور جب ان کے یاس ایک مسلمان اور یہودی بھائیوں کا مقدمہ آتا ہے (جن کا باپ یہودیت کی حالت میں مراتھا) تو معاذبن جبل نے اس مسلمان کواپنے یہودی باب کا دارث قرار دیا (فتح الباری، کتاب الفرائض ج: ۱۴ ص: ۲۲) کیا معاذ بن جبل کے سامنے بیصر تکے اعادیث موجود ہیں تھیں؟ کیاوہ جان بوجھ کرایک غلط فیصلہ کررہے تھے؟ کیا آپ ان کے اس فیصلے کو بدعت

وراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو عمل بھی کرتے تھے تو اس کے بارے میں فرماتے تھے: "درأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم" کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم" کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کواریا کرتے ہوئے و یکھا ہے، یا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایساسنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے شی ہے اور اس کے خلاف جتنی بھی روایات اُسامہ بن زید یا جا بر بن عبدالله ہے مروی ہیں وہ انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نہیں سنی ور نہ وہ اس کے خلاف انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نہیں سنی ور نہ وہ اس کے خلاف

کبھی فیصلہ نہ دیتے ، اور جوم فوع حدیث ان سے نقل ہے اس کا مطلب ہے ہے ۔ '' اسلام (حقوق کے معالمے میں) بڑھتا ہے گھٹتا نہیں' یعنی اگر ایک غیر مسلم کا بیٹا مسلمان ہوجائے تو وہ محض اپنے اسلام کی وجہ سے حق میراث سے محروم نہیں رہے گا۔'' (واللہ اعلم) حدیث کی سند پر بحث

ملک صاحب نے ایک اعتراض پیجی کیا ہے کہ معاذبین جبل کی حدیث کی سند
میں بھی اِنقطاع ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب پیدیا تھا کہ:
"پیسند کی تحقیق تفتیش ہم لوگوں کے لئے تو دلیل ہے،
"پیسند کی تحقیق تفتیش ہم لوگوں کے لئے تو دلیل ہے،
"پیکن جن صحابہ نے کوئی ارشاد براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
سنا ہوان کے لئے بیہ بات حدیث کور ترکرنے کی وجہ کیسے ہوسکتی ہے

کہ بعد کے راویوں میں کوئی شخص مجبول آگیا ہے۔"

لیکن ملک صاحب نے اس جواب کو بلاوچر و گردیا تھا، اس لئے اس حدیث کی سند پر بھی بات کرتے ہیں۔ اعتراض میہ ہے کہ ابوالاً سود اور معافی بن جہال کے درمیان ایک راوی مجہول ہے لین علامہ ابن حجرع سقلانی آئی انقطاع کو نے کرکر نے کے بعد لکھتے ہیں:
"ولٹک نسماعہ منہ ممکن" یعنی ابوالاً سودگی سماع معافی بن جبل ہے ممکن ہے (فی الباری ج: ۱۳ ص: ۱۲ ) اور مزید تحقیق کرنے کے بعد یہ بات رونے روشن کی طرح واضح ہوگئی کیونکہ علامہ ابن حجرع سقلانی آئے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ نہ صرف معافی کیونکہ علامہ ابن حجرع سقلانی آئے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ نہ صرف معافی سے روایت کرتے ہیں بلکہ دیگر جلیل القدر صحابہ جیسے عرف علی ، ابوذر را ، ابن مسعود ، زبیر بن عوام ، اُنی بن کعب ، ابوموی اشعری ، ابن عباس اور عمران بن حسین ہے بھی براہ راست روایت کرتے ہیں ، لبنداان کا معادی ہے بلا واسطر روایت کرنا ناممکن نہیں اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ( کہ ایک راوی کا دُوسرے راوی سے روایت کے لئے شرط امکان لقاء ہے ) یہ روایت متصل ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ ابود اور آئے ناس روایت کو منقطع نے کرکرنے کے بعد روایت متصل ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ ابود اور آئے ناس روایت کو منقطع نے کرکر نے کے بعد

منصل بھی ذِکر کیا ہے اگر چہ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: '' یہاں بھی ابوالاسودؓ اور معادؓ کے درمیان ایک راوی

محذوف ہے۔'' لیکن اُو پر بیان کی گئی تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہروایت مرفوع منقطع نہیں بلکہ مرفوع منصل ہے۔' بلکہ مرفوع منصل ہے۔

خلفائے راشدین اورمسکد توریث

ملک صاحب نے بیسوال بھی بڑے زوروشور سے اُٹھایا ہے کہ:

(\* کیا خلافت راشدہ کے اِختام تک کوئی ایک واقعہ بھی حدیث، سیرت یا تاریخ کی سی ایک کتاب میں ایسامل سکتا ہے کہ سی مسلمان کوکا فرکا وارث قرار دِیا گیاہو۔ \*

یادر ہے کہاں واقعے کی سند کوعلامہ ابن جرز نے ایک اور واسطے سے قوی قرار دیا ہے،ان کے الفاظ ہے ہیں:

> "وأخرج أحمد ابن منيع بسند قوى عن معاذ ...إلخ."

'' کہ احمد بن منتیج نے ایک اور قوی سند کے ساتھ بیرواقعہ معاذبن جبل سے نقل کیا ہے۔''

اس وضاحت سے ابوداؤد کی روایت سے بھی ملک صاحب کا اعتراض رفع و فع

مسكلة توريث اوراقوال سلف

مفتی تقی عثمانی صاحب نے علامہ بدرالدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی سے حوالے سے بیثا ہوں حجر عسقلانی سے حوالے سے بیثا بت کیا تھا کہ اس مسئلے میں صحابہ کرائٹ کے دور سے ہی اختلاف ہے، اس پر ملک صاحب تبحرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"تعجب ہے کہ مولانا محمد تقی صاحب نے ابن جر کی بحث سے اپنے مطلب کا طلا اکاٹ لیا اور بقیہ کو حذف کردیا، ابن جر فرماتے ہیں: "و حجہ البحمهور انبه قیاس فی معارضة النص النج "(آگا ایک طویل عبارت نقل کی ہے اصل کتاب کے اللہ طویل عبارت نقل کی ہے اصل کتاب کے ص: ۳۲ پرد کھی لی جائے)

لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیروی کی کب کیا ہے کہ علامہ ابن ججر کا مسلک ہی یہی ہے؟ دراصل انہوں نے ان کی نقل کردہ عبارت سے بیٹا ہے کہ بیمسئلہ صحابہ کرام کے دور سے اختلافی ہے، اگر چہ علامہ ابن ججر خود جمہور کے ساتھ ہیں اور "و حجة المجمهور یالخ" سے جمہور کی دلیل نقل کرتے ہیں انہوں نے" حضرت معاویہ اور حضرت

معاق کے مسلک کومر جوح تو قرار دیا ہے کین اسے بدعت پھر بھی نہیں کہا، فافھم و تدبر!

اسی طرح '' فتح الباری' کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے عبداللہ بن معقل کا جوقول نقل کہا ہے جس میں معاویہ کے اس فیصلے کی بڑی تعریف عبداللہ بن معقل کے خوالے کے اس فیصلے کی بڑی تعریف عبداللہ بن معقل کے فرمائی ہے اس بر بھی ملک صاحب تبصرہ کرتے ہوئے فرمائے ہیں:

" بیعبداللہ بن معقل کا قول ہے جس کا رَدِّ آ گے خود ابن جرِیر نے کر دیا ہے مگرعثانی صاحب نے اسے قل نہیں کیا۔"

اس گاجواب بھی وہی ہے کہ علامہ ابن جرز نے عبداللہ بن معقل کے قول سے علمی اختلاف کیا ہے اس کے باوجود اسے بدعت نہیں قرار دیا۔ اور ابن جرز نے جمہور کی طرف سے جواب دیا ہے، حضرت مفتی عثانی صاحب تو پہلے ہی سے اس کے قائل ہیں اس لئے اس عبارت کوقل کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔۔۔؟

### مسكه توريث اورابن قدامه

ملک صاحب نے ابن قدامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ گھر بن حنفیہ علی بن حسین ،سعیدا بن المسیب ،مسروق 'عبداللہ بن معقل ' شعبی ، إبرا ہیم مخعی ، يجی ابن عمير اور حسین ،سعیدا بن المسیب ،مسروق 'عبداللہ بن معقل ' شعبی ، إبرا ہیم مخعی ، يجی ابن عمير اور اسحاق کی طرف اس مسلک کی نسبت قابل اعتماد نہیں ہے۔مفتی تقی عثمانی صاحب نے ' ' المغنی لابن قدامہ' کی پوری عبارت نقل کر کے اس بات کی نشاندہی کردی تھی کہ:

"لیس بموثق عنهم کی نسبت صرف ان حفرات کی طرف نہیں بلکہ اس ہے آ گے عمر"، معاویہ اور معاذبین جبل کی طرف بھی ہے جس کا صاف مطلب بنتا ہے کہ علامہ ابن قدامہ صاحب اس مسلک کی نسبت ان سب کی طرف قابلِ اعتماد نہیں مانے ، اس مسلک کی نسبت ان سب کی طرف قابلِ اعتماد نہیں مانے ، اس عبارت کی بنا پر تو مودودی صاحب کا سار الاعتراض جر" مول ہے ہی غلط ہے۔ "

ملک صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"مجھے اپنی بات پر اِصرار نہیں ۔۔۔ ہوسکتا ہے۔۔۔ ان
سارے حضرات کی جانب اس مسلک کی نسبت مشکوک ہو۔۔۔
لیکن افسوس ہے کہ حضرت معاویۃ کے متعلق یہ قول اس کثرت سے
حدیث، آثار، تاریخ اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ محض ابن
قدامہ کے ایک ذومعنی فقرے کے بل پران ساری کتابوں میں مروی
اقوال کی تکذیب نہیں ہوسکتی۔'

جم ملک صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ان باتی تابعین کے بارے میں بھی اپنا قول واپس لیجئے کیونکہ ان کی طرف بھی اس مسلک کی نسبت دیگر کتب حادیث وفقہ میں اس کثرت سے کی گئی ہے کہ محض ابن فقد امری کے ایک ذومعنی فقرے کے بل پر ان ساری کتابوں میں مروی اقوال کی تکذیب نہیں ہوگئی۔
کتابوں میں مروی اقوال کی تکذیب نہیں ہوگئی۔

اميرمعاوية كي فيصلے يرقضيه محدثه كاإطلاق

حضرت معاوية كي اس في اور مسلك كو بدعت قرار وين كي لئي ملك صاحب في احكام القرآن للجصاص (ج: ٢ ص: ١٢٣) كحوال كاسهار الياب، البوبكر جماص في مسروق تابعي كاقول "ما احدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضياها معاوية" (ليحني اسلام مين اس سے زيادہ عجيب اور زالا فيصله بين كيا كيا جيسا كه امير معاوية في كيا) نقل كيا جيسا

امام ابو بکر جصاص نے اس روایت کی جوسند بیان کی ہے وہ بیہ: "روی ابن شہاب عن داؤ دبن ابسی هند" (بیروایت ابن شہاب زہری ہے منقول ہے) اور امام زہری کو اُئے فن اساء الرجال نے مدلس قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اُصول بیہ ہے کہ جب مدلس راوی عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو وہ روایت نا قابلِ اعتماد ہوجاتی ہے لہذا

اس روایت سے اِستدلال وُرست نہیں۔

وُوسری بات بیہ کے دفتے الباری ،عمدۃ القاری اور دیگر کتبِ فقہ احادیث میں سے ہرایک میں صوراحۃ یہ مذکور ہے کہ مسروق تابعی کا مسلک یہی امیر معاویہ والا ہے ، تو جیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ مسروق تابعی اپنے مسلک کو کیسے بدعت قرار دے سکتے ہیں؟ اعتراف حقیقت

اپنے مقالے کے ڈوسرے حصے میں بالآخرخود ملک صاحب نے بھی یہ بات سلیم کرلی ہے کہ بیرحضرت معاور پڑکا اِجتہادتھا، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

'' رہی ہیہ بات کہ بیرحضرت معاویی کا اِجتهاد ہے تو چلئے

اسے إجتهاد مان ليجئے۔"

ليكن آكے چل كرملك صاحب ايك دُوسراسوال أنهاتے ہيں:

'' اگرامیرمعاوییّاس اِجتهاد پرِ ذاتی طور پرممل فرمالیتے یا

بطور اپنے إنفرادى مسلك كے اسے دُوسروں كے سامنے بيان

كردية تواس ميں كوئى مضا كقه نه تھا،ليكن جمله بحث وإشكال تواس

امر میں ہے کہ کیاایسے اِنفرادی اِجتہاد کا مکلّف و پابند دُوسروں کو بھی

بنایا جاسکتا ہے اورسنت ِ ماضیہ کو ہٹا کرایسے اِ جنہا دکو قانو نِ ملکی کے طور

پر بوری اسلامی سلطنت میں نافذ کیا جاسکتا ہے؟"

ال اعتراض کے جواب میں عرض میہ ہے کہ بات میچل رہی تھی کہ کیا معاویہ گا ہے فعل بدعت تھایانہیں؟ جب آپ نے خودان کے اس مسلک کوان کا ذاتی اِ جہتا دقر اردیا پھر تو بدعت ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کیا آپ کے نز دیک ایک فقیہ کا اِ جہتا د (جو کہ صحافی بدعت ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کیا آپ کے نز دیک ایک فقیہ کا اِ جہتا د (جو کہ صحافی سول بھی ہو، جن کے فقیہ اور مجہد ہونے کا اِقر ارآپ نے خود بھی کیا ہے (ماہنامہ "ترجمان القرآن "ص: ۱۸۱، مئی ۱۹۲۹ء) اور پھران کے مسلک کی بنیا دمر فوع حدیث بھی ہو) محض القرآن "ص: ۱۸۱، مئی ۱۹۲۹ء) اور پھران کے مسلک کی بنیا دمر فوع حدیث بھی ہو) محض

ملک کا قانون بنانے سے بدعت کے زُمرے میں آجا تا ہے؟ بیآ خربدعت کی کوئی تعریف ہے؟ اور پھر تعجب ہے کہ ملک صاحب جیسے محقق انسان کو إمام مالک صاحب (جنہوں نے اپنے مذہب کو قانونی حیثیت دینے کی پیشکش کو تھرادیا تھا، جو محض ان کی تواضع تھی) تو نظر آگئے، لیکن اپنے ہی مذہب کی مشہور شخصیت قاضی ابو یوسف تظر نہیں آئے جنہوں نے ایک عرصے تک قضاء کا عہدہ سنجالے رکھا تھا، ظاہر ہے اس دوران وہ اپنے مذہب اور اِجتہاد کے مطابق فیصلے کرتے ہوں گے، اگر ایک اجتہاد کو قانونی حیثیت دینے سے وہ بدعت کے مطابق فیصلے کرتے ہوں گے، اگر ایک اجتہاد کو قانونی حیثیت دینے سے وہ بدعت کے رُم کے میں آجا تا ہے تو پھر ساری کی ساری حفیت اس فتوے کی لپیٹ میں آگئی۔

(ابنا یہی سوال ملک صاحب نے ابوذ رغفاری کے تفر د (کہ ایک ون کی روز کی سے زائدر کھنے کو حرام سمجھتے تھے) اور اِمام شافعی کے مسلک (بغیر بسم اللہ کے ذبیحہ حلال سے زائدر کھنے کو حرام سمجھتے تھے) اور اِمام شافعی کے مسلک (بغیر بسم اللہ کے ذبیحہ حلال سے زائدر کھنے کو حرام سمجھتے تھے) اور اِمام شافعی کے مسلک (بغیر بسم اللہ کے ذبیحہ حلال سے) کے بارے میں بھی دُھر ایا کہ ن

''فرض کریں میہ دونوں حضرات امیرالمؤمنین بن گئے ہوتے اور اپنے ان إجتہادات کو قانونی حیثیت ہے لوگوں پر نافذ کردیتے تو کیا پھران کے ان فیصلوں کی بھی آپ اس طرح تائید کرتے جس طرح'' معاویہ'' کی کررہے ہیں؟''

تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے اگر چہ ہم تائید نہ کرتے بلکہ مخص علمی اِختلاف ہی کرتے لیکن اس کو بدعت قرار دینا پھر بھی کسی صورت میں ہمارے لئے جائز نہیں تھا،اور نہاس سے وہ بدعت کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔

آخرمیں ملک صاحب فرماتے ہیں:

''میں محمود عباسی صاحب کی مثال پیش کرتا ہوں ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیتورنیٹ کا قاعدہ جب مدت مدیدہ تک خلفائے بنوا مید نے پوری مملکت میں قانونِ ملکی کی حیثیت سے نافذ وجاری رکھا تو پھر ریہ بلاشک وشبہ سنت ہو گئے سے کون

انکار کرسکتا ہے؟ کیا مولانا تقی عثانی صاحب اس اِستدلال سے متفق ہیں؟''

اس کا جواب ہیہ کہ عباس صاحب اگرایک چیز کے سنت ہونے کی غلط تعریف کررہے ہیں تو اس کے ذمہ دار مفتی تقی عثانی صاحب نہیں ہیں۔ اور وہ اس کا جواب پرویز صاحب کے مرکز ملت ہونے کے سوال میں بھی دے چکے ہیں کہ:

"کیامیرے کی ایک لفظ ہے بھی پیاشارہ کہیں نکلتا ہے کہ حضرت معاویہ کافعل" امیر" یا" مرکز ملت "ہونے کی حیثیت ہے جے؟ بات تو یہ کہی جارہی ہے کہ حضرت معاویہ ضحافی اور مجتبد ہیں، انہیں فقہی مسائل میں اجتہاد کاحق حاصل ہے، لہذا ان کے اجتہاد کو بدعت یا تحریف دین نہیں کہا جاسکتا، وہ امیر نہ ہوتے تب بھی ان کو بہت حاصل تھا..."

بیمعمکون حل کرے؟

کہ ملک صاحب نے یہاں'' امیر معاویہ'' کے فعل کو بدعت ثابت کرنے کی بڑی سعی کی ہے لیکن آگے جاکر'' عدالت ِ صحابہ' کی بحث بیں اس بات سے بھی شدو مدسے انکار کرتے ہیں کہ اس فعل سے اور اس طرح کے دُوسرے افعال (جن کا ذِکر کتاب کے باتی حصے میں آئے گا) ہے'' امیر معاویہ'' کی عدالت مجروح نہیں ہوتی اور ان افعال سے ان کو فاسی نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اور آگے چل کر اپنی کتاب کے صفحہ: ۲۷ سپر علا مہ ابن مجر عشل نی کی عبارت جو انہوں نے قتل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مسقلانی "کی عبارت جو انہوں نے قتل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی "کی عبارت جو انہوں نے قتل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی "کی عبارت جو انہوں نے قتل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی "کی عبارت جو انہوں نے تقل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی "کی عبارت کی ایک قتم کا اِطلاق ایسے قول وقعل پر ہوتا ہے ہیں کا مرتکب یا معتقد کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے یا فستی میں مبتلا

ابھی ملک صاحب کواس مقام پر ہیہ بات صاف کردینی چاہئے تھی کہا میر معاویہ ا نے (ان کے خیال کے مطابق) جس بدعت کا اِر تکاب کیا ہے، یہ کونی قتم ہے؟ مجھے اس وقت ملک صاحب کا وہ شعر یاد آرہا ہے جوانہوں نے اپنی کتاب میں کسی موقع پر لکھا ہے: اُلجھا ہے پاؤل یار کا ذُلفِ دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا!

اوليات معاوية بزبدعت كاإطلاق

ملک صاحب نے مذکورہ بالاعنوان قائم کر کے اس کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ: ''بدعت کالفظ کوئی گالی نہیں ہے، کیونکہ متعدّد فقنہاء وائمَہ

نے امیر معاولیگی بہت می الیم اولیات کو بھی بدعت قر اردیا ہے جن کے جن میں شرعی ولائل موجود ہیں۔''

اینے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے مختلف کتبِ اسلاف سے چھے کتابوں کی عبارتیں نقل کی ہیں۔

"سب سے پہلے" قضاء بالیمین والشاہد" یعن اگر مدی
اثبات دعویٰ کے لئے دوگواہ پیش نہ کرسکے تو ایک گواہ اور ایک فتم
کے ساتھ دعویٰ پایئے ثبوت کو پہنچ سکتا ہے۔ امیر معاویۃ اپنے دور میں
اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بعض کتب سلف میں اس پر بدعت
کا اطلاق کیا گیا ہے۔"

اس کے لئے ملک صاحب نے تین کتابوں کی پانچ عبارتیں نقل کی ہیں، ابھی ترتیب واران عبارتوں کوفل کیاجا تاہے:

ا - "ذكر فى المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضى به معاوية." (توضيح تلويح)

۲- "ذكر ابن ابى ذئب عن ابن شهاب
 الزهرى قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة
 وأول من قضى به معاوية."

"قال ابن ابى شيبة حدثنا حماد بن خالد عن ابى فضلى عن ابى ذئب عن الزهرى قال هى بدعة وأول من قضى بها معاوية." (التعليق الممجد حاشية مؤطا إمام محمد)

مصنف عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى قال هذا شيء أحدثه الناس لابد من شاهدين. " الزهرى قال هذا شيء أحدثه الناس لابد من شاهدين. " (التعليق الممجد حاشية مؤطا إمام محمد)

عندنا هذا بدعة وأول من قضى به العاوية." (شرح الوقاية)

مذکورہ بالا پانچ عبارتوں کے متعلق ہماری نگارشات مندرجہ ذیل ہیں: ۱- اس سلسلے میں پہلی بات جو ذہن نشین کرلینا ضروری ہے، وہ بیہ ہمان پانچوں عبارات میں امیرمعاویہ کے صرف ایک فیصلے'' قضاء بالیمین والشاہ'' پر بدعت کا اطلاق کیا گیا۔ سر

۲-ان عبارتوں میں بدعت کوشری معنی میں استعمال نہیں کیا گلکہ لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا گلکہ لغوی معنی میں استعمال کیا گیا جائے ہوئکہ اس فیصلے کے متعلق شرعی دلائل موجود ہیں، جیسا کہ ملک صاحب خودا ہے مقالے میں اس کا إقرار کر بھے ہیں۔

۳-اگرملک صاحب اسلاف کی عبارت نقل کرتے ہیں تو اِنصاف کے تقاضے کے مطابق ان عبارتوں کے متعلق اسلاف ہی کی تشریح تسلیم کی جائے گی۔ ابھی ہم اپنی تائید کے لئے ایک دوعبارتیں نقل کرتے ہیں جس سے ان پانچوں عبارتوں کا بھرم کھل جائے گا۔ اُوپر شرح الوقایہ کی جوعبارت پیش کی گئی ہے اس کے حاشیہ پر جوتبھرہ کیا گیا ہے جائے گا۔ اُوپر شرح الوقایہ کی جوعبارت پیش کی گئی ہے اس کے حاشیہ پر جوتبھرہ کیا گیا ہے

وہ مندرجہ ذیل ہے:

"کذا ذکر محمد فی المؤطا ناقلًا عن الزهری
للکن معنی قوله بدعة أمر جدید وَلَا انها بدعة ملعونة

..... وقد وردت فیه الأخبار وأخذت به الأئمة
الثلاثة " (شرح الوقایة، کتاب الدعوات ص:۲۰۵)

ترجمه: – " یکی بات امام مُرِّ نے بھی زہریؓ نے قل کرتے

ہوئے بیان کی ہے، لین بدعت سے مراد' آمرِ جدید" ہے ملعون

پوعت نہیں، کیونکہ اس فیلے کے بارے میں روایات واردہوئی ہیں،
اوراً مُرَدُ ثلاث نے ای کے مطابق اپ ندہب کی بنیا در کھی ہے۔"
ومری عبارت جو ملک صاحب نے " توضیح" کے حوالے سے نقل کی ہے،
صاحب تلوی کے ای کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے:

"لیس المراد أن ذلک امر ابتادعه معاویة فی المدین ..... لأنه ورد فیه الحدیث الصحیح بل المراد امر مبتدع لم یقع العمل به الی زمن معاویة لعدم الحاجة إلیه." (توضیح تلویح ج: ۲ ص: ۲ ۱، ۱۵) ترجمه:-" یهال برعت سے مرادینهیں ہے کہ معاویت نے یہ فیصلہ اپنی طرف ہے دین میں گئر لیا تھا ..... کیونکہ اس کے بارے میں حدیث محے وارد ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الیانیا فیصلہ ہے جس پر معاویت کے ذائے تک ممل نہیں ہوا، اس لئے ایسانیا فیصلہ ہے جس پر معاویت کے زمانے تک ممل نہیں ہوا، اس لئے کہ اس کی حاجت نہیں پڑی۔"

ان دونوں حوالوں سے ملک صاحب کے دیئے گئے پانچوں عبارتوں کی حقیقت واضح ہوکر سامنے آگئی کہ ان عبارتوں میں امیر معاویہ کے فیصلے پر بدعت کا جو إطلاق کیا گیا

ہے اس میں مراد بدعت ِشرعی نہیں بلکہ بدعت ِلغوی ہے۔

۳-اوراگرکوئی زیادہ بی مصر ہوکہ ان عبار توں میں بدعت سے مراد بدعت ِلغوی نہیں بلکہ بدعت شرع مراد ہے تو پھر حضرت معاویۃ کے بعض افعال کی کیا خصوصیت ہے؟
دین کے بعض ایسے اُمور جس سے کسی کو بھی اِ نکا نہیں ہوسکتا ان پر بھی بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمعے کی پہلی اُ ذان پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے (مصف ابن ابی شیبہ صن ۱۳۰۰)، اسی طرح عبداللہ ابن معقل نے نماز میں جہراً '' بسم اللہ'' پڑھنے پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے (تر ندی ج: اص ۳۳)، اسی طرح سعید ابن جیر آئے قنوت کو اور عبداللہ ابن عمر نے چاشت کی نماز پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) عبداللہ ابن عمر نے چاشت کی نماز پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ندکورہ بالاحوالوں سے میہ بات واضح ہوگئ کہ صحابہ کرام یا اسلاف اُمت نے جہاں کہیں بھی وین کے سی شلیم شدہ امر پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے تواس سے مراد بدعت لغوی ہوتا ہے نہ کہ بدعت بشری، ورنہ مذکورہ بالا اُمور سے کسی کو بھی اِ نکار نہیں ہوسکتا،خود ملک صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ امیر معاویے کے اس فیصلے کے حق میں شری دلائل موجود ہیں، لہذا ملک صاحب کے نقل کردہ مذکورہ عبارات ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہیں۔

۵- دیانت داری کا تقاضا پیر تقا کہ ملک صاحب نے مؤطا اِمام محمد کی جوعبارت نفل کی ہے اس کے ساتھ پیوستہ عبارت بھی نقل کر دیتے ، شاید ملک صاحب نے اس کے نقل کر دیتے ، شاید ملک صاحب نے اس کے نقل کرنے سے چیٹم پوٹتی اس لئے بھرتی ہے کہ اس کی وجہ سے ملک صاحب کی ساری محنت پریانی پھر جاتا ہے ، اس کے ساتھ بیوستہ عبارت ملاحظہ ہو:

"ف أول من قسطى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان." عبد الملك بن مروان. " ترجمه: -" بهلى بارايك گواه اور ايك شم كساته فيصله عبد الملك بن مروان نے كيا تفاء" امام محد نے عطاء ابن ابی رہاح کا یہ تول آخر میں ذِکر کیا ہے اور اس عبارت کی وجہ سے ملک صاحب کا وہ وعویٰ جوان کی نقل کردہ عبارات میں ہے کہ اوّل قضاء بالیمین مع الشاہد کا فیصلہ کرنے والے معاویہ تھے، مشکوک پڑجا تا ہے لہذا مطلقاً یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہاس قشم کا اوّل فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ تھے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلاف اُمت نے بدعت کالفظ اتنی فراخ ولی کے ساتھ استعال کیا ہے تواگر مودودی صاحب نے امیر معاویتے کے ساتھ استعال کیا ہے تواگر مودودی صاحب نے امیر معاویتے کے سی مسلک با إجتها دکو بدعت قرار دیا تو بقول ملک صاحب انہوں نے کونسانا قابل عِفوجرم کا اِر تکاب کرلیا؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ملک صاحب کے نقل کر دہ دوحوالے اور ہیں جنہیں صاف کرنا ضروری ہے تا کہ کوئی اُلجھن ماقی ندر ہے۔

عطايا سے ذکو ة وصول کرنا

رعایا کوجو ماہانہ یا سالانہ رقم عطیات کی صورت میں دی جاتی ہے اس سے پیشگی زکو ۃ وصول کرنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا ، اس بارے میں ملک صاحب نے مؤطا إمام مالک زہری کا ایک مقولہ نقل کیا ہے ، ملاحظہ ہو:

"عن ابن شهاب أنه قال أوّل من أحذ من الا عطية الزيخوة معاوية ابن أبي سفيان."
السمقام كى شرح ميس شاه ولى الله كي عبارت نقل كى ہے:

"ليعنى گرفتن زكوة از ساليانه مهيا نه در دوقتيكه كى را داه شود بدعت است يعنى سالانه وما ہانه عطايا بركى كو دية وقت ہى زكوة وصول كرنا بدعت ہے۔"
وصول كرنا بدعت ہے۔"
آگے ملك صاحب فرماتے ہيں:

" كيا اس كا صاف مطلب نہيں ہے كه شاہ ولى الله

صاحب نے إمام زہریؓ کے الفاظ اوّل من اخذ کا مدعا یہی قرار دیا

ہے کہ بیہ بدعت ہے؟'' پھرآ گے بیہ بھی فرمایا:

" پیشگی ز کو ة لینے کی گنجائش قواعدِ شرعیه میں نکل سکتی ہے۔'

ملک صاحب کی ای عبارت کے پیشِ نظراب بیہ فیصلہ کرنا آسان ہوگیا کہ شاہ

صاحب نے بدعت کوس میں استعمال کیا ہے؟

مولانامعيد الدين ندوى صاحب كى پيش كرده عبارات

ملك صاحب في سيرالصحابه كاجلد ششم كاحواله بهي ديا ہے۔

ان میں سے دُوسری عبارت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ بیہے:

'' امیرمعاویی کی بدعات میں سے اسلامی خلافت کوشخصی

وموروثی حکومت بناوینے کی بدعت تو بے شک نہایت مذموم بدعت

تھی جس نے اسلامی خلافت کی رُوح مردہ کردی۔

ملک صاحب نے بیرعبارت نقل تو کردی ہے جس میں بدعت کا لفظ استعمال کیا

گیا ہے کیکن اس کتاب کی ان عبارتوں کونقل نہیں کیا جس سے اس عبارت کی حقیقت واضح

ہوجاتی ہے، مثلًا اس كتاب كى صفحہ: ۱۲۲ كى عبارت ملاحظہ ہو:

"باقی به بتنوں اعتراضات که امیر معاویہ نے قومی بیت المال کو ذاتی خزانه بتالیا اور اس کو ذاتی اُغراض میں صَرف کرتے سے یا حکومت کے تمام شعبوں میں بنواً میہ کو بھر دیا تھا، اور بہت سی برعتیں جاری کیں جس معنی اور مفہوم میں کئے جاتے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں اور جس معنی میں صحیح ہیں وہ ایک دُنیاوی حکمران کے لئے قابل ہیں اور جس معنی میں صحیح ہیں وہ ایک دُنیاوی حکمران کے لئے قابل اعتراض نہیں رہ جاتے۔"

مزيد صفحه: ۱۲۲ كى ايك اورعبارت ملاحظه مو:

"ره گیا بدعات کی تروت کا سوال تو ایک وُنیاوی حکمران کے لئے بھی چنداں قابلِ اِعتراض نہیں بشرطیکہ ان بدعات ہے کسی اِسلامی اُصول کی پامالی نہ ہوتی ہواور مذہب میں کسی مذموم رسم کی بنا نہ بڑی ہو۔"

آ كم مزيد حضرت معاوية كمتعلق لكصة بين كه:

یہ ہیں وہ آگے پیچھے کی عبارتیں جو ملک صاحب نے نقل نہیں کیں، ورشان عبارتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معین الدین ندوی صاحب بدعت کو کسی معنی میں استعال کررہے ہیں۔ باتی رہایزید کی ولی عہدی کا مسئلہ تو اس پر مستقل بحث آگے آئے گی۔ بنیا دی سوال

ابھی آخر میں ای سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں جب اسلاف اُمت نے بدعت کا لفظ استعال کرے کونسا بدعت کا لفظ استعال کر کے کونسا نا قابل عفوجرم کا اِر تکاب کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہماری مندرجہ ذیل معروضات ملاحظہ ہوں:

ا-اگرمولانامودودی صاحب نے بھی اسلاف اُمت کی طرح لفظِ بدعت کولغوی معنی میں اِستعال کیا ہوتا تو ان کا فرض بنتا تھا (کہ جب ان کے خلاف اس لفظ کے اِستعال کرنے ہے ایک طوفان کھڑا ہوگیا) کہ اس کی وضاحت اپنی زندگی ہی میں کر دیتے۔
۲-معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہاں بدعت ِشرعی ہی ہے کیونکہ وہ انہی صفحات میں دورِ ملوکیت کی خامیاں گنوار ہے ہیں۔

۳- ملک صاحب جنہوں نے ان کی طرف سے وکالت کا کام سراُنجام دیا ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت نہیں گی۔

۳- بلکہ ملک صاحب نے تو سارا زورای بات برِصُر ف کیا کہ امیر معاویہ گا یہ مسلک خلاف ِقرآن وسنت ہے۔

۵-ملک صاحب لکھتے ہیں:

" حالانکہ صاف اور سید ھی بات ہیں ہے کہ" السنة " سے مراد ایک ہی سنت ِ ثابتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشد بن کی سنت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دُوسری چیز جھے آپ " دُوسری سنت ' کہتے ہیں وہ سنت نہیں ۔ " دُوسری سنت' کہتے ہیں وہ سنت نہیں ۔ " ۔ ملک صاحب لکھتے ہیں :

"سوال بیہ ہے کہ اگر ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے خلفائے راشدین کے دور تک مسلسل جاری رہا ہو، اور اس کے بعد کوئی شخص اسے بدل کر دُوسرا طریقہ جاری کردے تو کیا اِصطلاحِ شرع میں وہ بھی سنت ہی ہے؟ وہ اگر سنت ہوتو پھر بدعت کس چیز کا نام ہے؟"

ہماری مذکورہ بالامعروضات سے بیہ بات روزِ روش کی طرح واضح ہوگئی کہ مودودی صاحب نے بدعت جس معنی میں استعمال کیا تھا، ملک صاحب نے اپنی مذکورہ بالا

تحریرات کی روشنی میں اس کواور بھی تقویت پہنچاوی ہے، اس وضاحت کے بعد جرت ہے کہ ملک صاحب کا سہارا کیوں لیا ہے؟ اگر ملک صاحب کا منشا اور دعوئی ہے ہوتا کہ مولانا مودودی صاحب نے بھی اسلاف اُمت کی طرح یہاں بدعت کولغوی معنی میں اِستعال کیا ہے پھر تو ملک صاحب خوثی سے ان عبارات کونقل کرتے اور ان کی ہے بات سلیم بھی کی جاتی لیکن طرف تماشا ہے کہ ایک طرف تو اَمیر معاویۃ کے مسلک کو بدعت حقیقی ثابت کرنے کی سعی کی جارہی ہے، اور دُومری طرف اسلاف اُمت کی عبارات میں بدعت حقیقی ثابت کرنے کی سعی کی جارہی ہے، اور دُومری طرف اسلاف اُمت کی عبارات میں افران کی جارہی ہیں جن میں بدعت لغوی معنی میں اِستعال کیا گیا ہے، کیونکہ ان عبارات میں امیر معاویۃ کے جن فعل پر بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے ان کے حق میں شرعی دلائل موجود ہیں امیر معاویۃ کے جن فعل پر بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے ان کے حق میں شرعی دلائل موجود ہیں جیسا کہ ملک صاحب نے اِقرار کیا ہے لہٰذا دعوئی تو بدعت ِشرعی کا کر رہے ہیں اور دلیل میں بدعت لغوی والی عبارات پیش کر رہے ہیں۔

بابنبرا

## "نصف ديت كامعاملة"

خلافت وملوکیت میں حضرت امیر معاویت پر پہلا اعتراض جومسئلہ توریث کے معاطع میں کیا تقامان کی تفصیل کے بعد أب دُوسرا اعتراض ملاحظہ ہو۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں:

" حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا، سنت پیٹی کہ معاہد کی دیت معاویہ نے سنت کو بدل دیا، سنت پیٹی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی مگر حضرت معادیہ نے اس کونصف کر دیا اور باتی خود لینی شروع کردی۔"

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت پر چار اِعتراض کئے تھے، ہم تر تیب وار ہرایک اِعتراض کو ذِکر کر کے اس کے ساتھ ملک صاحب کے جوابات اور نیز ان پراپنا تبصرہ بھی پیش کریں گے۔

يبلا إعتراض

پہلا إعتراض بيہ كہ خط كشيدہ جملہ مولانا مودودى صاحب نے خودا بن طرف سے بُرُ هاديا ہے، اصل كتاب ميں بيہ جملہ بالكل موجود نہيں ہے، نہ حافظ ابن كثير نے بيہ جملہ كہا، نہ إمام زہرى نے رملک صاحب نے اپنے مقالے كے پہلے جصے ميں اس إعتراض كا نہ توجواب ديا تھا اور نہ ہى مولانا مودودى صاحب كی غلطی سلیم كی تھى ، البتہ دُومرے جصے نہ توجواب دیا تھا اور نہ ہى مولانا مودودى صاحب كی غلطی سلیم كی تھى ، البتہ دُومرے جصے

میں ان کے جواب کا حاصل بینکاتا ہے کہ:

"مولا نا مودودی نے ابن کیڑ کے قول کی بالمعنی روایت

اپنالفاظ میں کی ہے اور اپنی عبارت کا ایک جزبنا کر کی ہے۔"

لیکن ملک صاحب کی ہے بات اس صورت میں دُرست ہوتی جب خط کشیدہ جملے کے بعد کا مقولہ بھی ابن کثیر کا ہوتا حالانکہ وہ مقولہ إمام زہری گا ہے۔ اور مولا نا مودودی صاحب کی عبارت سے قوصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیسارا کا سارا مقولہ علامہ ابن کثیر گا ہے۔ طالانکہ الیمانہیں ہے لہذا جب بیمقولہ ہی علامہ ابن کثیر گا نہیں تو پھر بیہ کہنا کیسے دُرست ہوسکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ابن کثیر ؓ کے قول کی بالمعنی روایت اپنے الفاظ میں کی ہے؟ روایت بالمعنیٰ کی بات تو جب ہوتی جب إمام زہریؓ کے مقولے سے پہلے علامہ ابن کثیر ؓ کے مقولے سے پہلے علامہ ابن کثیر ؓ کے مقولہ سے کہ کے موام کے بیلے علامہ ابن کثیر ؓ کے مقام کے معالمہ بیل کوئی قول موجود ہوتا جس کی روایت بالمعنیٰ کی جاتی ، الہذا مولا نا مودود دی صاحب کا علامہ ابن کثیر ؓ کی طرف سے بات منسوب کرنا دُرست نہیں گہ: " دیت کے معالمے میں بھی حضرت معاویئے نے سنت کو بدل دیا۔"

۲- وُومرااِعتراض مولا نامودودی صاحب کی عبارت پریہ ہے کہ خط کشیرہ جھے کو چھوڑ کر ماقی مقولے کی نسبت حافظ ابن کثیر کی طرف کرنے میں بھی مولا نامودودی صاحب کومغالطہ ہوا ہے، یہ مقولہ حافظ ابن کثیر گانہیں، اِمام زہری گاہے، ''وب ہو قبال الزهری'' کے الفاظ اس پرشاہ ہیں۔ اس اِعتراض کا ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں جوجواب دیا تھا اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ:

''وبہ قال الزهری کے الفاظ مابعد کی روایت (جوکہ دیت کے متعلق ہے) کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ ماقبل توریث کے مسلے کے ساتھ ہے۔''

ان الفاظ کو ماقبل کے ساتھ متعلق کرنے میں جو دِلچیپ غلطی پیدا ہوتی ہے اس کی نشاند ہی تومفتی تقی عثانی صاحب نے کردی تھی اور وہ بیر کہ اس سے تو بیر معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو إمام زہریؓ (بقول مودودی صاحب) بدعت قرار دے رہے ہیں اسی کو اپنا مسلک بھی قرار دے رہے ہیں، ملک صاحب اپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں جواب دیتے ہیں کہ:

ملک صاحب کی اس تصریح کے بعد ہماری نگارشات مندرجہ ذیل ہیں: الف: - اگر بہ قبال المبز ہری کو ماقبل مقولے کے ساتھ متعلق کر دیا جائے تو اس کی زدہھی مولا نامودووی صاحب ہی پر پڑتی ہے کہ آخرا یک بلاسند قول کے کروہ حضرت امیر معاویہ پر اتنا بڑا اِلزام کیسے لگارہے ہیں کہ انہوں نے دیت کے معالمے بیس سنت کو مدل دیا تھا؟

ب: - لہذا ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ نہیں بلکہ مابعد ویت والے قول کے ساتھ ہے، اور بیمحد ثین کا جانا پہچا ناظریقہ ہے کہ وہ اِ ختصار کو مد نظر رکھ کر "بہ فال "کے الفاظ ذِکر کر دیتے ہیں حدیث کا ایک اونی طالب علم بھی اس سے واقف ہے۔ قال "کے الفاظ ذِکر کر دیتے ہیں حدیث کا ایک اونی طالب علم بھی اس نقل کیا گیا ہے اور بعد والا بھی۔ دراصل اس تیسر نے قول کی سند پہلے قول کی سند سے مختلف ہے اس لئے علامہ ابن کثیر نے وہاں پوری سند مستقل طور پر نقل کی ہے۔ در اور در میانہ مقولہ جو کہ امام زہری ہی کا ہے چونکہ اس کی سند اور ماقبل روایت کی سند ایک متداور ماقبل روایت کی سند ایک ہی کہ سند اور ماقبل روایت کی سند ایک بھی اس کے یہاں مستقل دوبارہ سند کا اِعادہ ضروری نہیں سمجھا، بلکہ "بہ کے کی سند ایک ہی اس کے یہاں مستقل دوبارہ سند کا اِعادہ ضروری نہیں سمجھا، بلکہ "بہ ک

قال النوهوی" ہی پر اِکتفاکیا کہ اس سند کے ساتھ اگلاقول بھی اِمام زہری گا ہے۔

نوٹ: -ہماری ان نگارشات سے بیہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ زیرِ

بحث مقولہ اِمام زہری گا ہے نہ کہ علامہ ابن کثیر گا۔ ملک صاحب نے مزید رہی تھی لکھا ہے کہ:

''مقولہ اِمام زہری کا ہو یا ابن کثیر گا، اس سے نفسِ مسئلہ

'' مقولہ اِمام زہری کا ہو یا ابن کثیر گا، اس سے نفسِ مسئلہ

پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔''

ٹھیک ہے، کیکن اس سے مولانا مودودی صاحب کی ایک غلطی کی نشاندہی ہورہی تھی جس کا مان لینا ضروری تھا، مگر ملک صاحب نے اپنے دونوں مقالوں میں اس غلطی کو مائے سے سرمونتجاوز کیا ہے، ورنہ یہ نظلی تو دواور دوجار کی طرح واضح تھی۔ موسے تیسرا اعتراض یہ تھا کہ امام زہری کا یہ قول یہاں اختصار اور اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے، اوراس میں ماتھ بیان ہوا ہے، اوراس میں ماتھ بیان ہوا ہے، اوراس میں

يقرت جكه:

"خضرت امیرمعاوید آدهی دیت مقلول کے ورثاء کو دیتے تھے۔"
دیتے تھے اور باقی نصف بیت المال میں داخل کرویتے تھے۔"
لہٰذا آدهی دیت کواپ ذاتی استعال میں لانے کا کوئی سوال نہیں دفتی تقی عثانی صاحب نے بہمق کا میہ حوالہ دے کر إمام زہری کے مقولے کی تفصیل بیان کر دی۔ قارئین کے علم میں إضافے کے لئے ہم ایک دوحوالے مزید نقل کرتے ہیں جن میں بیت المال کی تصریح موجود ہے، إمام محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی (متوفی ۵۹۵ھ) نے "بسدایت المال کی المحتود ہے، إمام خربن احمد بن محمد بن رشد القرطبی (متوفی ۵۹۵ھ) نے "بسدایت المحتیات میں بہی إمام زہری کا مقول نقل کیا ہے کہ:

"رسول الله عليه وسلم اور ابوبكر"، عمر"، عمّان اورعلی الله عليه وسلم اور ابوبكر"، عمر"، عمّان اورعلی الله علیه وسلم کی دیت مسلمان کے برابر محقی "حتی کان جعل معاویة فجعل فی بیت المال نصفها و أعطی أهل المقتول نصفها" يهال تک که حضرت

# معاویہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے نصف دیت بیت المال کے لئے مقرر کردی اور نصف مقتول کے وارثوں کودی۔''

(بداية الجحتهد ج:٢ ص:١١٣، بحواله عادلانه وفاع)

وُوسرااِ مام ابوداوُدِّ نے اپنے مراسیل میں سیجے سند کے ساتھ ذکر کی ہے جس میں بیت المال کی تصریح موجود ہے، مفتی تقی عثانی صاحب نے آگے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، بیز آبام ابوداوُدِّ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس طرح کی روایت ابن اسحاق اور معرفے تھی آبام از ہرگ سے کی ہے۔

معرفے بھی آبام زہرگ سے کی ہے۔

(بحوالہ منن الکبری بیہی جن کے ۔

ان تمام شواہد کی مدوسے ہے بات واضح ہوجاتی ہے کہ امام زہری کا مقولہ علامہ ابن کثیر نے اجمالاً ذِکر کیا ہے اور وہاں ''لہ نفسہ'' سے امیر معاویہ کی ذات نہیں بلکہ بیت المال مرادہ ،اب بیہ ق کی روایت کی مدوسے جب مفتی تقی عثانی صاحب نے البدایہ کی عبارت کی تشریح ذِکر کردی اور ہم نے اب اس میں ایک دو حوالوں کا اِضافہ بھی کردیا، عبارت کی تشریح کے داس پر مسرت کا اِظہار ہوتا، لیکن ملک صاحب نے اپنے مقالے کے بجائے اس کے کہ اس پر مسرت کا اِظہار ہوتا، لیکن ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں نہ تو اسے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تر دید کی ہے، البتہ آبک تیسرا دونوں حصوں میں نہ تو اسے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تر دید کی ہے، مثلاً ملک صاحب نے ابنتہ آبک تیسرا داستہ اِختیار کرکے بالفاظ دیگر تر دید کی کوشش کی ہے، مثلاً ملک صاحب کے کھتے ہیں کہ:

"امیرمعاویہ اور دُوسرے بنواُمیہ کے عائد کردہ غنائم وکاصل کے لئے ایک بی واقعہ میں مؤرخین نے کہیں لنفسہ اور کہیں لینفسہ اور کہیں لینست الممال کالفظ استعال کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد واُغراض کے لئے اِستعال ہونے لگا تھا اور اُمراء بیت المال کے آمد وخرج کے معاطے میں مسلمانوں کے سامنے جواب دہ نہ رہے تھے۔"

نیز ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جصے میں یہاں تک لکھا ہے کہ " "جب بیت المال کی بوزیشن اس حد تک پہنچ جائے تو پھر لبیت المال بھی لے نفسہ ہوکر رہ جاتا ہے' اپنے مقالے کے پہلے جھے میں تو اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی البتہ دُوسر ہے جھے میں دو متالیس فر کر کرکے قارئین کو بیتا کر دیا ہے کہ اس وفت واقعی بیت المال کی یہی پوزیشن بن گئ تھی۔ پہلی مثال البدایۃ اورا لکامل کے حوالے سے نقل کی ہے کہ:

پوزیشن بن گئ تھی۔ پہلی مثال البدایۃ اورا لکامل کے حوالے سے نقل کی ہے کہ:

"در مر مداہ " فرحض نا ابن عظمی سے میں میں اور ا

"امیرمعاویی نے حضرت ابن عمر کو بیعت بزید پر آمادہ کرنے کے لئے ایک لا کھ درم بھیجے تھے مگرانہوں نے لینے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ پھرتو میرادین بڑاستا ہو گیا۔"

حقیقت بیہ ہے کہ ابن عمر کے متعلق بیروا قعدالکامل اور ابن اثیراور البدایۃ دونوں میں بے سند ذکر ہے اور اس روایت کی سند بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے بیہ روایت دلیل میں پیش کے ہے لہذا بیروایت قابلِ قبول نہیں ہے۔

ب: - اس طرح کی دُومری روایت ملک صاحب نے عبدالرحن بن ابی بکڑے متعلق نقل کی ہے کہ امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی بیعت پزید کے لئے ایک لا کھ درہم بھی ہیعت پزید کے لئے ایک لا کھ درہم بھی ہی ہی ہی ہیں ان الساء واللغات اور البدایة (جنہ میں: ۵۸۳) کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی اہراہیم بن مجموع بدالعزیز الزہری سخت مجروح ہیں، ان کے بارے میں ائم اساء الرجال کے اقوال "میزان الاعتدال" میں ورج ہیں، مثلًا علامہ ذہبی آئمیں انتہائی کمزور قرار دیتے ہیں، ابن عدلی کے مطابق محدثین ان سے مطابق ان کی تمام حدیثیں منکر ہیں، إمام بخاری کے قول کے مطابق محدثین ان سے روایت نہیں لیتے (میزان الاعتدال ج: اس عاری کے تول کے مطابق محدثین ان سے روایت نہیں لیتے (میزان الاعتدال ج: اس دوایت کی المام اللہ عادلانہ دفاع) توایک ایسے راوی کی روایت پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

ح: - ای طرح ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

"وصحیحین میں روایت موجود ہے کہ جب فاطمہ بنت قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ میں معاویہ سے نکاح کرلوں؟ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان ان صعلوک"

(وه توبالكل نادر ميں)-"

اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت صرف صحیح مسلم میں ہے، سیح بخاری شریف میں ہے، سیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود نہیں۔ مثلاً إمام بیہ فی سنن الکبریٰ میں یہی روایت جلد: ک صفحہ: ۸۸ پرنقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "رواہ مسلم یہ حیلی ابن یہ حیلی" یعنی ابن یہ مسلم نے بیروایت کی ہے، لہذا صحیحین میں ہونے کا دعویٰ امام مسلم نے بیروایت کی ہے، لہذا صحیحین میں ہونے کا دعویٰ ا

و کو سری بات ہیہ کہ ملک صاحب نے حدیث کے الفاظ بھی ٹھیک طرح سے نقل نہیں کئے ،حقیقت ہیں ہے کہ فاطمہ انتخاب کے دو مقل نہیں کئے ،حقیقت ہیں ہے کہ فاطمہ انتخاب کے نظاح کے معالمے میں اِمام مسلم نے دو جگہ روایت نقل کی ہے، ایک جگہ کتاب الفتن میں عبدالوارث ابن عبدالصمد سے قل کرتے جیں جس میں مذکورہ بالا الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔

البته دُوسری جگه کتاب الطّلاق کے تحت بیکی بن بیکی سے بھی روایت نقل کی ہے، جس میں اصل الفاظ اس طرح منقول ہیں: "أما معاویة فصعلو ک، لَا مال لهُ" انجی ان الفاظ کاموازنہ ملک صاحب کے نقل کروہ الفاظ کے ساتھ کیجئے، کم اذکم حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں تواحتیاط برتی جا ہے تھی۔ نقل کرنے میں تواحتیاط برتی جا ہے تھی۔

تیسری بات رہے کہ ملک صاحب کا کیا ہوا ترجمہ بھی سیاق وسباق کے مطابق نہیں ہے،اصل ترجمہ رہے کہ:

"معاویہ فلس آدمی ہے،ان کے پاس مال نہیں ہے"
یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس عورت کی خیرخواہی کو مدِنظر
رکھتے ہوئے اُسامہ بن زید گے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا، حضرت معاوید پر کوئی جرح کرنا
مقصونہیں تھا۔اگر ملک صاحب کا منشا اس روایت سے بیہ ہے کہ معاوید تو اس روایت کے
مطابق مفلس تھے، بعد میں اتنامال ان کے پاس کہاں سے آگیا؟ تو اس کا جواب بڑا آسان
ہے کہ تمام صحابہ گی اکثریت کا شروع میں یہی حال تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی بخشی،

جس کی وجہ ہے بعض صحابہ ٌرویا کرتے تھے کہ نہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں وُنیامیں تونہیں مل گیا؟ اگر جراًت اور ہمت ہوتو ان تمام صحابہ " پرفتو کی لگا کر دیکھیئے خود ملک صاحب نے بھی ا پی کتاب ص: ۸۱ میں إقرار کیا ہے کہ:

> '' نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو بعض اوقات مجاہدین کو ورہم ودینار کا اتنا ڈھیرعطا فرماتے تھے کہ ان کے لئے اُٹھانا محال

نوٹ: - ملک صاحب کے نقل کردہ دلائل وشوام کی حقیقت تو ہم بیان کر چکے ہیں،افسوس ہے کہ ملک صاحب نے بے چون وچراإن روایات کا سہارا لے کراس سے بیہ نتیجه اخذا کرنے کی کوشش کی ہے کہ:

> '' معاویا کے دور میں بیت المال ذاتی اور سیاسی أغراض ومقاصد کے لئے استعال ہونے لگا تھا۔"

كاش! ملك صاحب ان روايات سے إستدلال كرنے سے يہلے اگر تھوڑى سى تحقیق کر کیتے اور بجائے دفاعِ مودودی کے دفاعِ امیر معاویہ کوتر جیج دیتے تو ان کے قلم سے اتن بڑی بات بھی بھی صادر نہ ہوتی۔

ان روایات کے مقابلے میں جب ان کے سامنے وہ روایات (جومفتی تعقی عثانی صاحب نے نقل کی ہیں جن کی مدد سے امیر معاویہ کا تقویٰ اور اموال بیت المال کے بارے میں اِحتیاط معلوم ہوتی ہے) پیش کی جاتی ہیں تو ملک صاحب نے بغیر شخفیق کے ان کوٹال دیا۔

مثلاً علامه ذہبی کی نقل کردہ روایت که:

" تین جمعے کے خطبوں میں امیر معاویہؓ فرماتے رہے کہ ساری دولت ہماری دولت ہے، تو آخری جمعے میں ایک شخص نے کہا کہ مال تو سارا ہمارا ہے جو شخص درمیان میں حاکل ہوگا ہم اس کا فیصلہ تلوار سے کریں گے،اس پرامیر معاویہ نے اس کو اِنعام دیا۔'' اسی طرح کی ایک وُ وسری روایت جس میں امیر معاویہ نے اموالِ غنیمت کے بقایا تقسیم کرنے کا اِعلان کیا ہے، جس سے امیر معاویہ کی کمالِ اِحتیاط معلوم ہوتی ہے، ان روایات کے بارے میں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

ملک صاحب کے اس انداز بیان پرسوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔
پوری کتاب بیں ان کا بہی انداز رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی انہیں ایسی روایت ملی جس سے کسی
نہ کسی طریقے سے امیر معاویہ کی تنقیص ممکن ہوتو بلاتھیں اس کو ذِکر کرتے چلے گئے ، اور
جہاں کہیں ایسی روایت ملی جس سے امیر معاویہ کا احتیاط معلوم ہوتا ہے اور اس سے ان کے
عموی طرز ممل پرروشنی پڑتی ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے ٹال دیا۔

۳- چوتھا اِعتراض مولا نا مودودی صاحب کی عبارت پرمفتی تقی عثانی صاحب ریند پر

نيكياتهاكه:

" بیمسکا (بیعنی دیت کامسکاه) عہدِ سے عاب ہی سے مختلف فیہ چلا آتا ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی یا اس سے آدھی یا تہائی، خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس معاملے میں مختلف احادیث مروی ہیں، کسی میں پوری دیت ادا کرنے کا تھم ہے، کسی میں آدھی کا ،اسی لئے حضرت عمر اور حضرت عثان سے بھی آدھی دیت میں اور کا تھم مردی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیر کا عمل بھی اسی پر دہا، لینے کا تھم مردی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیر کا عمل بھی اسی پر دہا، اور آمام مالک کا بھی یہی فد ہب ہے، آمام ابو حضیفہ پوری دیت والی اور آمام مالک کا بھی یہی فد ہب ہے، آمام ابو حضیفہ پوری دیت والی

روایت کوتر جی ویتے ہیں اور مسلمان اور ذمی کی دیت میں کوئی فرق تہیں کرتے،حضرت امیرمعاویی نے ان دونوں نداہب کی درمیانی راہ اِختیار کرتے ہوئے متعارض احادیث میں تطبیق دی اور پیمسلک اختیار کیا کہ آ دھی دیت مقتول کے ورثاء کو دِلوائی اور آ دھی بیت المال کو، پیرحضرت معاویڈ کافقہی اِجتہاد ہے جس سے اِختلاف کیا جاسکتا ہے مگراہے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔"

حضرت امیرمعاویی کے اس اِجتهاد کے بارے میں ملک صاحب نے صاف

ومیں نے جہاں تک غور کیا ہے، امیر معاویٹ کا بیراجتها دفی نفس نصوص کتاب وسنت کےخلاف ہے، اور اس سے إحادیث مختلفہ میں تو فیق تطبیق کی بھی کو کی صورت پیدائہیں ہوتی۔"

معاہد کی دیت اور قرآن

حضرت امیرمعاویی کے مسلک کونصوص کتاب وسنت کے خلاف ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے سب سے پہلے قرآن کی طرف رُجوع کیا ہے، لکھتے ہیں: '' سورهٔ نساء آیت: ۹۲ میں مؤمن اور کا فرمعاہد، دونوں كَ قُلْ خطاك معامل مين دية مسلّمة كالفاظ وارد موع، قرآنی الفاظ کی مماثلت .....ای مسلک کی تائید کرتی ہیں کہ دونول دينتي برابرين

کچھآ کے جا کرمزید لکھتے ہیں قرآن مجید میں مسلم اور معاہد دونوں کی دیت کے متعلق "مسلَّمة إلى أهله" كالفاظ استعال موئي بين بس كمعنى بيربي كه: " مسلمان کی دیت ہو یا کافرمعاہد کی ہرحال وہ بوری کی

پوری مقتول کے اہلِ خاندان کے حوالے کردی جائے۔قرآن کا اِرشاد اس معالمے میں بالکل ناطق اور صرت ہے، جس میں اس تاویل کی قطعاً گنجائش نہیں کہ دیت مقرّرہ کا کوئی حصہ مقتول کے ور ثاء کے بجائے کسی دُوسرے کے پاس جائے۔''

ہم ملک صاحب کی مٰدکورہ بالاعبارات پرتفصیلی اوراُصولی بحث کرنا جا ہے ہیں۔ ملک صاحب نے آیت کے جس مگڑے کا حوالہ دیا ہے، وہ ممل ملاحظہ ہو:

"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية

مسلَّمة إلى أهله"

''لیعنی اگرمفتول ایسی قوم میں سے ہوجن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہرہ ہوتو دِیت لازی ہے جوجوالہ کردی جائے گی مفتول کے خاندان والوں کو۔''

یہاں بنیادی سوال ہے ہے کہ یہ آیت معاہد نومی کے تن میں قطعی الدلالت ہے یا نہیں؟ مطلب ہے ہے کہ کیا ہے آست طعی اور یقینی طور پر معاہد نومی کے بادے میں ہے؟ ملک صاحب کے بیان سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیر آیت معاہد نومی کے متعلق قطعی اور یقینی ہوتی تو پھر معاہد کی ویت کے بارے میں کوئی دُوسری رائے نہیں ہونی چاہئے تھی ، یعنی معاہد کی دیت مسلمان کے برابر سرابر ہونے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ ہم ویکھتے ہیں اور ملک صاحب نے خود بھی اس بات کا إقرارا ہے مقالے میں کیا ہے کہ معاہد کی ویت کے معاطلے میں روایات مختلف وارد بات کا إقرارا ہے مقالے میں کیا ہے کہ معاہد کی ویت کے معاطلے میں روایات مختلف وارد بوئی وجہ ہے کہ فقہاء کی آراء بھی مختلف ہیں۔

بندہ بڑے وثوق کے ساتھ بیہ بات عرض کرتا ہے کہ بیآ بت معامد کے بارے میں قطعی الدلالت نہیں بلکہ ظنی الدلالت، بعنی اس میں بیہ اِحتمال بھی ہے کہ '' وان کان' میں ضمیر مقتول مؤمن کی طرف راجع ہے جس کا تعلق ذمی قوم سے ہو۔ اور بیہ اِحتمال بھی موجود

ہے کہ اس میں ضمیر کا فرمعاہد کی طرف راجع ہو۔ اپنے اس دعوے کوسا منے رکھ کر جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، تو مفسرین کی آراء کو اس آیت کے متعلق مختلف پایا۔ مثلاً إمام رازی اپنی تفسیر کبیر میں رائج اسی کو قرار دیتے ہیں کہ اس آیت میں مؤمن مقتول مراوہ نہ کہ کافر ذمی ، جس برامام رازی کے مندر جہ ذیل الفاظ شاہری :

"(وإن كان) لأبد من اسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم هو ذكره فيما تقدم هو المدى جرى ذكره فيما تقدم هو المومن المقتول خطأ فوجب الحمل الفظ عليه."
ترجمه:-"وإن مين شمير كي نبست اس چيز كي طرف راجع كرنا ضروري ہے جس كا ذِكر ماقبل ميں گزر چكا ہے، اور ماقبل ميں مؤمن مقتول (خطأ) كا ذِكر ماقبل ميں ان الفاظ كا ماقبل برحمل كرنا ضروري ہوگيا۔"

اسی طرح علامه آلوی روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس میں مراد مقتول مؤمن ہے اور مزید تائید کے لئے فرماتے ہیں کہاس آیت کی رتفسیر جابر اس میں مراد مقتول مؤمن ہے اور مزید تائید کے لئے فرماتے ہیں کہاس آیت کی رتفسیر جابر ابن زید سے مروی ہے (روح المعانی ج:۵ ص:۱۳۹) ۔ إمام جربر طبری (متوفی ۱۳۱۰ھ) اپنی تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"شه اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أو كافر؟"

ترجمه:-" پهر اس مقتول كي صفت ميں اختلاف ہے

(جس كاتعلق المل و مه ہے ہو) كه مرادمؤمن ہے يا كافر؟"

اس كے بعد تقريباً سات اقوال اس بات پرنقل كئے ہيں اس آیت ميں مرادكافر وئی ہے اورتقریباً تین اقوال اس بات پرنقل كئے ہيں اس آیت ميں مرادكافر وئی ہے اورتقریباً تین اقوال اس بات پرنقل كئے ہيں كه آیت ميں مؤمن مقتول مرادہ۔

ذمی ہے اورتقریباً تین اقوال اس بات پرنقل كئے ہيں كه آیت ميں مؤمن مقتول مرادہ۔

(ج:۲ ص:۲۱۱،۲۱۰)

یہ چندمعتبر تفاسیر کے حوالے ہم نے بطورِنمونہ قال کر دیئے ہیں ، جن سے یہ بات صاف ہوگئی کہ بیر آیت معاہد مقتول کا فر کے متعلق قطعی اور بقین نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، للہٰ دا ملک صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ مسلک قرآن کے خلاف ہے، صریح بے انصافی ہے۔

مذكورہ بالاسطور ہے جب بیہ بات واضح ہوگئی كہاس آیت میں كافر معاہد مقتول یقینی طور پرمرادنہیں ہوسکتا تو پھریفینی طور پراس پر بیٹمارت کیسے کھڑی کی جاسکتی ہے کہ قرآن كِ الفاظ "فلدية مسلَّمة إلى أهله" صريح اورناطق بين اس مين كسي تأ ويل كي تنجائش نہیں ہے اور مؤمن اور معاہد ذمی کی دیت ایک برابر ہے۔صاحبِ روح المعانی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ایسے مؤمن مقتول کے کا فررشتہ داروں کو دیت سرے سے دی ہی نہیں جائے گی ،اگر چہوہ مسلمان حکومت سے معاہدہ کر چکے ہوں جس کی بنیا دی وجہ رہے ہے کہ کا فرمسلمان کا وارث ہو ہی نہیں سکتا ، یہی وجہ ہے اگر اس کے رشتہ داروں میں سے مسلمان رشته دارموجود ہوں تو دیت انہیں دی جائے گی۔ (روح المعانی ج:۳ ص:۹۰۱،۹۱۹) خلاصة كلام بيہوا كه جن فقهاء نے آيت ميں مقتول ذمي مرادليا ہے توانہوں نے "فدية مسلّمة" كود يكھتے ہوئے ذمی كی ديت مسلمان كے برابر قرار دى ہے، اور جن فقہائے نے آیت میں مؤمن مقتول مرادلیا ہے توانہوں نے کامل دیت کی ادا میگی بھی اس کے مسلمان رشته داروں کوحوالے کرنا ضروری قرار دیا۔اور رہاذی کی دبیت کا مسئلہ تو بعض فقہاتُ کے نزد میک اس آیت میں چونکہ ذمی مراد ہی نہیں ہے، للہذااس کی دیت کی ادا لیکی کا بیان بھی اس آیت میں موجودنہیں بلکہ اس کے لئے انہوں نے روایات کی طرف رُجوع کیا ہے، اوراس بارے میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں، پوری دیت کی بھی روایات موجود ہیں، نصف دیت اور تہائی کی بھی۔ للبذاؤمی کی دیت کے معاطع میں "فدیة مسلّمة" کے الفاظ طعی اوریقینی طور پرپیش نہیں کئے جاسکتے اور نہ ہی ان کو بنیا دینا کرکسی بھی فقیہ کے مسلک كونصوص كےخلاف قرار ديا جاسكتا ہے۔

#### لصف دیت اور روایات

شروع میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ذمی کی دیت کے معاطع میں روایات مختلف وارد ہموئی ہیں، مسلمان کی دیت کا نصف یا تہائی۔ انہی روایات میں اختلاف ہے، کوئی ذمی کی دیت مسلمان کے میں اختلاف ہے، کوئی ذمی کی دیت مسلمان کے بین اختلاف ہے، تو کوئی نصف یا تہائی، جب روایات میں تعارض آجائے تو الی صورت برابر قرار دیتا ہے، تو کوئی نصف یا تہائی، جب روایات میں تعارض آجائے تو الی صورت میں بہترین راستہ طبیق کا ہموتا ہے، اسی راستے کو اپناتے ہوئے حضرت امیر معاویے فاتل میں دہو ہوئے حضرت امیر معاویے فاتل میں دہو تو پوری دیت رکھی لیکن اس کا آ دھا حصہ بیت المال میں داخل کیاا ورآ دھا حصہ ذمی کے دشتہ داروں کو دینا شروع کیا، اس طرح تمام روایات جمع ہموجاتی ہیں۔

حیرت ہے کہ ملک صاحب ایک طرف تو پوری دیت والی روایات کوتر جیج دے کر دیگر روایات کوعلامہ سرحتی کی ایک عبارت کا سہارا لے کرنا قابلِ اِعتماد قرار دیتے ہیں اور دُوسری طرف خود ہی لکھتے ہیں کہ:

"روایات کے اختلاف کی بنا پر بعض فقہی مذاہب میں معاہد کی دیت مسلمان کے مقاطعے میں کم تو بیان کی گئی ہے لیکن سب کا منشا یہی ہے کہ جودیت بھی ہووہ پوری کی پوری مقتول کے وارثوں کے حوالے۔"

ملک صاحب کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دیت کے معاملے میں روایات مختلف ہیں ،اور یہاں تک کہ بعض فقہی فراہب کی بنیا دہھی انہی روایات پر ہے، ورنہ بندے نے نصف دیت والی اتنی روایات اور اقوالِ فقہاء تلاش کئے ہیں جن کواگر جمع کیا جائے تو اچھا خاصا ایک رسالہ بن جائے گا، چونکہ ملک صاحب دیت کے معاملے میں روایات میں اختلاف کواپنی فدکورہ بالاعبارت میں شلیم کر ہے ہیں لہذا طوالت کے خوف کی وجہ سے وہ روایات نقل نہیں کی جاتیں۔

### ريت اور بيت المال

روایات میں اختلاف تسلیم کرنے کے باوجود ملک صاحب حضرت امیر معاویت کی تطبیق کونہیں ماننے بلکہ اس کونصوص کتاب وسنت کے خلاف قرار دے کر بدعت تک کہہ دیا اور ملک صاحب اپنے مقالے کے دونول حصول میں بار باراسی بات پر إصرار کرتے

'' کہیں کتاب وسنت میں بیت المال کالفظ تک کوئی نہیں وکھا سکتا ، اور کہیں کہویت میں بیت المال کالفظ تک کوئی نہیں وکھا سکتا ، اور کسی بھی روایت میں بیہ بات نہیں کہ دیت کا کوئی حصہ بیت المال میں داخل گیا جاسکتا ہے۔''

لین ہم نے کب یہ دعور کی کیا ہے کہ یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہ درہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے متعارض احادیث کوجمع کیا ہے، نصف ویت والی اور پوری دیت والی تمام روایات پڑمل کرنے کی ایک صورت جو پڑی ہے اور بیان کا ایک ایم ہو گئی ہے، اس سے محض اِختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک فیر مت نہیں کہا جا سکتا ، جمع بین الاحادیث اور تطبیق بین الاحادیث کو اگر ای طرح اس کو بدعت کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بدعات کی فہرست بہت طویل ہوجائے گی۔ فقہ خفی کے بدعت کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بدعات کی فہرست بہت طویل ہوجائے گی۔ فقہ خفی کے آدھے سے زیادہ مسائل کو دریا پڑے گا، فقہ کی بڑی بڑی بڑی کتابوں پر حرف بنین کی روشن آدھے سے زیادہ مسائل اخذ کرتا ہے، اس کے اخذ کردہ مسائل سے اختلاف بھی وہ شخص کرسکتا ہے جو درجۂا دی بہنا دکو پہنچتا ہو۔

چودہ صدیوں میں آج تک ایک فقیہ بھی نہیں اُٹھاجس نے حضرت امیر معاویہ معاویہ کے اس مسلک کو بدعت اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف کہا ہو، حضرت امیر معاویہ فقیہ اور مجہد تھے، خود ملک صاحب اپنی کتاب کے صفحہ: ۳۵۳ پر شاہ عبدالعزیز کا قول نقل فقیہ اور مجہد تھے، خود ملک صاحب اپنی کتاب کے صفحہ: ۳۵۳ پر شاہ عبدالعزیز کا قول نقل

كرتے بيں كه:

''جس نے حضرت معاویۃ کو مجہد کہا تو اس نے بھی دُرست کہااس واسطے کہ حضرت معاویۃ نے اخیر عمر میں احادیث کثیرہ ویگر صحابہ کبار سے سنیں اور اس وجہ سے بعض مسائلِ فقہ میں دخل دیتے تھے۔'' پھر کیا وجہ ہے کہ ملک صاحب حضرت معاویۃ کے ہرفقہی مسلک کو بدعت کہنے پر تا جہ رہیں۔ '

المح الموسئة بين ...؟

\*\*\*

والواطعة والمخالة والمكال والمكال والتراكب التراكب المساوية والمكال

بابنبرس

## " مال غنيمت مين خيانت"<sup>'</sup>

تیبرااِعتراض مولانا مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویت پران الفاظ میں

كياب:

''مال غنیمت کی تقسیم کے معاطے میں بھی حضرت معاویہ گا نے کتاب اللہ اور سنت ِرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اُ حکام کی خلاف ورزی کی ، کتاب وسنت کی رُوسے بورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت الممال میں واخل ہونا چاہئے اور باتی چار حصے اس فوج میں تقسیم ہونا چاہئے جولڑائی میں شریک ہوئی ہو، کیکن حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی اور سونا ان کے لئے معاویہ نے تھم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی اور سونا ان کے لئے معاویہ نے تھم دیا کہ مال غنیمت میں سے جاندی اور سونا ان کے لئے معاویہ نے تھم دیا کہ مال غنیمت میں عاصدے کے مطابق تقسیم کیا

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت پر بیہ اعتراض کیا تھا کہ مولا نا مودودی صاحب نے اس واقعے کے لئے پانچ کتابوں کے حوالے دیئے ہیں، جن میں سے ایک البدایة والنہایة ج: ۸ ص: ۲۹ کا حوالہ بھی تھا۔مفتی تقی عثانی صاحب نے اس حوالے کی مکمل عبارت نقل کر کے ثابت کیا تھا کہ:

"اس ميں صاف بيالفاظ موجود بيں كه يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال (اس مال غنيمت كاساراسونا جاندى

بیت المال کے لئے جمع کیا جائے) الیم صورت میں مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے بیہ اتخر برفر ما کیں کہ ' حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ مالی غنیمت میں سے جاندی سوناان کے لئے الگ ڈکال دیا جائے۔''

ملک صاحب نے اس کے جواب میں دوبارہ اپنی وہی بات ڈہرائی ہے جوانہوں نے پہلے دواعتراضات کے جواب میں کہی تھی ، چنانچہوہ فرماتے ہیں کہ:

''خلافت وملوکیت میں بالعموم ایک سے زاید کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہر جگہ مختلف عبارتوں کا ایک مشترک مفہوم درج کردیا گیاہے، بہاں بھی بہی صورت تھی کہ پانچ کتابوں میں سے جار میں وہی بات کھی گئی تھی جو خلافت وملوکیت میں ہے، اور چاروں میں ''لئ' کے الفاظ تھے، اس لئے اکثریت کے قول کو دیکھا جائے تو مولا نامودودی نے جو بچھ کھا تھا وہ غلط نہ تھا۔''

اس سلسلے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک زاید کتابوں کا مفہوم ایک ہی عبارت میں نقل کرنے میں بنیادی اُصول ہے ہے کہ آپ کی عبارت میں ان تمام حوالوں کی رعایت موجود ہو، ان میں سے کسی ایک کتاب کی طرف بھی ایسی بات منسوب نہ ہونے پائے جواس میں موجود نہ ہو، مودودی صاحب کی عبارت میں اس پانچویں اور آخری حوالے کی بالکل میں موجود نہ ہو، مودودی صاحب کی عبارت میں اس پانچویں اور آخری حوالے کی بالکل رعایت نہیں رکھی گئی ہے گو یا اس حوالے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا اور اسی آخری حوالے سے تمام حقیقت آشکارہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سونا اور چاندی اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ بیت المال کے لئے ما نگا تھا، جس حوالے کی رعایت مولا نا مودودی صاحب نے اس کی نشاندہ ہی کر دی جس پر ملک غلام علی صاحب شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"مدير البلاغ نے جاركتابوں كو جھوڑ كر صرف ايك

البدایة کا حوالہ قبل کر دیا ......اس سے ان کی کتاب پڑھنے والا یہی تاثر لے سکتا ہے کہ مولانا مودودی نے امیر معاویہ اور ان مؤرخین کی طرف ایک بالکل غلط اور بے بنیاد بات منسوب کر دی ہے۔''

الیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ مفتی تھی عثانی صاحب نے اسی کتاب کی نشاندہ ی ضروری تھی جس کی مولانا مودود دی صاحب نے اپنی عبارت میں رعایت نہیں رکھی ۔ اور اس ہے مولانا مودود دی صاحب کی نشاندہ ہی اور ایک صحابی رسول کے متعلق جو غلط نہی پیدا ہورہی تھی وہ بالکل ختم ہورہی تھی ، چیرت ہے کہ ملک صاحب کو تو اس بات کی فکر لاحق ہوگئی کہ مفتی تقی عثانی صاحب کی نشاندہ بی سے لوگ مولانا مودود دی صاحب کے بارے میں غلط کہ مفتی تقی عثانی صاحب کی نشاندہ بی سے لوگ مولانا مودود دی صاحب کے بارے میں غلط کا ثر قائم کریں گے لیکن (مولانا مودود دی صاحب کی عبارت جس میں صرف ایک کتاب کی رعایت ندر کھنے کی وجہ سے ) ایک عظیم صحابی رسول کے متعلق جو غلط نہی پھیل رہی تھی اور وہ نہیں ہوئی ۔۔!
مال غنیمت میں خیات کے مرتکب گھر اے جارہے تھے ، اس کی ملک صاحب کو کوئی فکر پیدا نہیں ہوئی ۔۔!

#### ملك صاحب كے مزيد حوالہ جات

ملک صاحب نے اپنی تائید کے لئے مزید دوحوالے متدرک للحاکم اور حافظ زہیں۔
زہمی گی تلخیص کا دیا ہے، جس میں بیت المال کی وضاحت نہیں بلکہ 'لئ' کے الفاظ ہیں۔
لیکن اس سلسلے میں بھی عرض ہیہ کہ بید دونوں حضرات بھی حافظ ابن کثیرؓ سے مقدم ہیں،
لیکن اس سلسلے میں بھی عرض ہیں ہوئی، اسی طرح حافظ ذہبی گی وفات ۸س کے ھیں ہوئی،
امام حاکمؓ کی وفات مراس ہے میں علامہ ابن کثیرؓ کی وفات سم کے کے ھیں ہوئی، البذا ان کی اور ان سب کے مقابلے میں علامہ ابن کثیرؓ کی وفات سم کے کے ھیں ہوئی، البذا ان کی عبارت نے ماقبل تمام عبارات کی حقیقت کو واشگاف کر دیا ہے، البذا اس کو مان لینا عبارت نے مقبل میں موثی علامہ عبارات کی حقیقت کو واشگاف کر دیا ہے، البذا اس کو مان لینا عبارت نے مقبل میں موثی متوفی عبارہ کی علامہ عبارات کی حقیقت کو عبارہ کی جوحوالہ تقل کیا ہے جس کے مصنف علامہ ابن کثیرؓ بیں وہ بھی متوفی میں البذا ان کی

روایت کا اِعتبار کیا جائے گا۔

#### البداية كاايك اورحواله

ملك صاحب مزيد لكھتے ہيں كہ:

''اسی البدایة کے (ج: ۸ ص: ۲۹) پرتوبیت المال کے الفاظ ہیں (جن کی مدوسے عثمانی صاحب مولا نامودودی کی تغلیط کر رہے ہیں) کیکن اسی کتاب کی اسی جلد میں ذرا آ گے ص: ۷ میں پر ابن کشیر اسی واقعے کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے بیت المال کے بجائے لبیت مالہ کے الفاظ اِستعال کرتے ہیں۔''
جس کا ترجمہ ملک صاحب کرتے ہیں۔''

''وہ غنیمت میں سے امیر معاویہ گئے گئے سونا چاندی
الگ کرلیں جو حضرت معاویہ کے بیت المال کے لئے ہوگا۔'
انہی الفاظ کے بل ہوتے پر ملک صاحب نے پر عمارت کھڑی کی ہے کہ:
'' خلافت ِ راشدہ کے بعد دُّ وسرے خلفاء نے اپنے ذاتی
بیت المال بھی قائم کرر کھے تھے جن میں خس، نے وغیرہ کے اموال
داخل کرویئے جاتے تھے، یہ نجی بیت المال سرکاری بیت المال کے
علاوہ تھا، گویا کہ ایک مسلمانوں کا عام بیت المال ہوتا تھا اور دُوسرا
امیر المؤمنین کا نجی اور خاص بیت المال ہوتا تھا اور دُوسرا

سجان اللہ! مولا نامودودی صاحب کے دِفاع کے جوش میں ملک صاحب کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ،خیانت کا اتنا بڑا الزام تو حضرت معاویہ پران کے بڑے سے بڑے مخالف نے بھی نہیں لگایا،اوّل تو گھر کے ذاتی خرج وغیرہ پرتو'' بیت المال'' کا إطلاق ہوتا ہی نہیں،اگر بالفرض ملک صاحب کے ہم نوااس بات کوتشلیم کرتے ہیں تو پھر میں پوچھتا

موں کہ جب مال غنیمت میں سے خس اور اموال فئی وغیرہ اگرای طرح امیر المؤمنین کے ذاتی إخراجات اور عیش و تنعم میں استعال ہونے لگا تھا تو کیا یہ گنا ہوں کوا پی پالیسی بنادیے کے متر اوف نہیں ہے؟ آ گے عدالت صحابہ کی بحث میں تو ملک صاحب شدو مد کے ساتھ اس بات سے اِنکار کرتے ہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے امیر معاوید کی عدالت متا رُنہیں ہوئی اور ان کو فاسق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ملک صاحب نے اپنے دیۓ ہوئے الفاظ میں حضرت امیر معاوید کی طرف اس بات کی نسبت اس طرح کی ہے فرماتے ہیں کہ: ''خلافت راشدہ امیر معاوید کی طرف اس بات کی نسبت اس طرح کی ہے فرماتے ہیں کہ: ''خلافت راشدہ کے بعد دُومر نے فاعاء ۔ ۔ ۔ ''ان کوچا ہے تھا کہ کھل کر ان کی طرف نسبت کرتے ، یا کم از کم اس کے لئے ایک دلیل تو پیش کر دیا تھا اور اموال فئی اور ٹمس وغیرہ ان کے ذاتی مصارف میں خرج ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کہ افر ارنہیں کیا بلکہ خرج ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہی کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کیا ہیں ہوتا تھا کہ ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے ہیں کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ خواص کا لفظ استعال کیا ہے۔

بيت المال ميں نارواتصرف

حضرت معاویہ کے دور میں بیت المأل میں دُوررَس تبدیلیاں ثابت کرنے کے گئے ملک صاحب نے آخر میں مندرجہ بالاعنوان قائم کر کے فر مایا ہے کہ ان کے مطالعے کی روثن میں بیائیک تاریخی حقیقت ہے،اور دلیل میں فرماتے ہیں کہ:

''عہدِ فاروقی میں حضرت معاویۃ کا ماہانہ معاوضہ ''کو بنارتھا، جوزیادہ سے زیادہ ایک ہزار درہم بنتے ہوں گے، پھر آپ کے پاس وہ لاکھوں درہم کہاں سے آئے جو آپ نے اپنے صاحبزاد سے کی دلی عہدی کے لئے دُوسروں کے سامنے پیش کئے؟'' ملک صاحب نے دعویٰ شدومد کے ساتھ کیا ہے، لیکن دلیل ان کی مہم اور اندازوں پرقائم ہے، یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں جن روایات کی طرف ملک صاحب نے اشارہ دیا ہے ان کی حقیقت ہم گزشتہ بحث میں کرچکے ہیں لہٰذا خواہ مخواہ حضرت امیر معاویۃ پر بیرالزام لگانا دُرست نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے سلسلے میں بیت المال میں نارواتصرف کیا۔

#### شامى بيت المال مين تصرف

ملک صاحب نے اپنے وعوے کی تفویت کے لئے ایک اور دلیل قائم کی ہے کہ:

'' حضرت علیٰ نے جب آپ کوشام کی گورنری سے معزول

'کیا تو آپ نے اس تغییل سے انکار کیا ۔۔۔۔۔ اس عہدے پر فائز رہنا

اور اپورے شام کے بیت المال پر متصرف ہوکر اسے خلیفہ راشد کے

مقابلے میں استعال کرناکس اُصول سے جیجے ہوسکتا ہے؟''

وعویٰ تو حضرت معاویہ کے دور میں بیت المال میں ناجا ئز تصرف کا کیاجارہاہے اور دلیل ان کے دور سے پہلے کی دی جارہی ہے ،لیکن بہر حال حضرت معاویہ پر تیمیل تھم اس صورت میں واجب اور ضروری ہوتا اگر انہوں نے اس سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی اور انہیں امیر تشکیم کیا ہوتا۔

### مروان کے تعلق روایت

حضرت معاویہ کے گورنر مروان کے متعلق ایک واقعہ إمام ابوعبید کی کتاب الاموال کا ملک صاحب نے نقل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی عرض ہے کہ بات امیر معاویہ کی ذات کی ہور ہی ہے اور دلیل میں ان کے گورنر کے ممل کوقل کیا جار ہاہے؟ ان کے گورنروں کے متعلق با قاعدہ بحث آ گے آر ہی ہے۔

### اخبارات كى ميح مثال

خلافت وملوکیت میں جو ہات پانچ کتابوں کے حوالے سے درج کی گئی تھی اسے سمجھانے کے لئے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ:

'' اگر چار اخباروں میں بی خبر شائع ہو کہ مولانا مودودی نے اپنے لئے ایک لا کھرو پیہ چندہ وصول کیا اور ایک پانچویں اخبار میں پی خبر وضاحت کے ساتھ حجے ہائے کہ مولا نا مودودی صاحب نے جماعت ِ اسلامی کے لئے ایک لا کھ روپیہ چندہ وصول کیا۔ پھر کوئی شخص ان پانچ اخباروں کے حوالے سے مولانا پریہ اِلزام عائد كرے كہ انہوں نے اپنى ذات كے لئے چندہ وصول كيا ہے تو كيا ملک صاحب اس الزام تراش کو یا نجوال اخبار محض اس لئے نہیں وکھا کیں گے کہ اس کا حوالہ یا نجویں نمبر پرسب سے آخر میں ویا گیا تھا اور اس میں مولانا مودودی صاحب کے خلاف جو غلط فہمی تھیل ر ہی تھی وہ بھی ختم ہوجاتی ہے۔''

ملك صاحب في ال مثال كآخريس ايك اوربات كاإضافه كيا بك: "سب سے آخر میں علامہ ابن کثیر نے اپنی اخبار میں خبر

شائع کردی کہ مولانا مودودی صاحب نے ایک لاکھ روپید چندہ بیت المال کے لئے طلب کیالیکن چندروزہ بعد ابن کثیرؓ نے اس اخبار میں یہی خبر دوبارہ اس طرح جھائی کہ مولانا نے بیہ چندہ اپنے بیت المال کے لئے مانگا۔

الی صورت حال میں ملک صاحب کے نزویک قدیم اخبارات کی رپورٹ ہی قابلِ اعتماد ہوگی اور اس رپورٹ کو ایک شخص قدیم اخبار کے اصل الفاظ میں دُہرادے تو وہ الزام تراثنی کا مجرم ہرگز نہ ہوگا،لیکن ہم ہے کہتے ہیں کہ جب ایک خبر اتنی مشتبہ ہوکر رہ جائے اوراس كى وجهے ايك عظيم صحابي رسول براتنا براالزام بھى عائد ہوتا ہوتو اليى صورت حال میں ایسی خبر کے رپورٹروں کو دیکھنا اور جانچنا ہی عقل مندی کا سچیح تقاضا کہلائے گا تو آیئے اس خبر کے لئے جتنی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں دیئے گئے اسناد کا سیج جائز ہ

کیتے ہیں تا کہ ساری حقیقت واشگاف ہوجائے اور پبتہ چل سکے کہ بیخبر کس حد تک قابلِ اعتماد ہے۔

## ر پورٹروں کا جائزہ

ا - اس وافعے کے لئے جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں سب سے مقدم طبقات ابن سعد (متوفی ۱۳۰۰ھ) ہے ، اس کتاب میں اس وافعے کے لئے جوسند پیش کی گئی ہے اس میں ایک راوی ہشام بن حسان ہے جو مدنس راوی ہے ، حافظ ابن حجر شن مرسین کے تیسر ہے طبقے میں ان کو درج کیا ہے (طبقات المدنسین ۱۱۰۰،۱۱۸) اور میر محدثین کا جانا پہچانا طریقہ ہے کہ جب بھی مدنس راوی عن کے ساتھ روایت کرے تو اس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہوجاتی ہے ، اور طبقات ابن سعد میں ہشام کی حسن سے ساع کی تصریح موجود نہیں ، لہذا محدثین کے قاعد سے کے مطابق طبقات ابن سعد کی روایت قابل اعتاد نہیں رہی۔

۲-اس کے بعد إمام ابن جربر طبری (متونی ۱۰ اس) کی تاریخ طبری کا حوالہ ہے، اس روایت کی سند میں ایک راوی جاتم ابن قبیصہ مجہول راوی ہے، اساءالرجال کی مشہور کتابوں میں کئی ان کے حالات نہیں مل سکے۔ اب انصاف کے کس قاعد لے کے پیش نظر ایک مبہم رپورٹر کی خبر لے کر ایک صحابی رسول پر خیانت کا اتنا بڑا الزام لگایا جارا ہے بلکہ آج کے اس دور میں کوئی ایک شریف آدمی کے بارے میں بھی بغیر تحقیق کے ایک مبہم خبر کو لے کر غلط رائے قائم نہیں کرسکتا چہ جائیکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک مبہم خبر کو لے کر غلط رائے قائم نہیں کرسکتا چہ جائیکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک رائے قائم کی جائے۔

۳۵- تیسراحوالہ علامہ ابن عبدالبڑی الاستیعاب کا ہے، اس کتاب میں بیروا تعددو سندوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اس کتاب کی پہلی سند میں بھی وہی ہشام مدلس راوی موجود ہے جس کا تذکرہ ہم اُوپر کر بچے ہیں۔ اسی طرح دُوسری جگہ واقعہ روی پزید بن ہارون کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، علامہ ابن عبد البڑی بیزید بن ہارون سے ساع کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے۔ اور نیزید روایت منقطع ہے اس لئے کہ علامہ ابن عبد البڑا ور بیزید بن ہارون کے درمیان تقریباً ووسوسال کا فاصلہ ہے، لہذا الاستیعاب کی نقل کردہ ان دوسندوں کے ساتھ اس واقعے پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز اس دُوسری سند میں بھی ہشام موجود ہے۔ ماتھ اس واقعے پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز اس دُوسری سند میں اس کی سند میں ایک راوی میں عبد اللہ بن ہر بیدہ بن الحصیب المروزی ہے، امام بخاری ان کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ نظر (الثاری الکیسیر ۲/۱ / ۱ ترجمہ نمبر ۱۵۴۳)، امام وارقطنی المضعفاء و الممتد و کین بین فیہ نظر (الثاری الکیسیر ۲/۱ / ۱ ترجمہ نمبر ۱۵۴۳)، امام وارقطنی المضعفاء و الممتد و کین کے علاوہ کے سندی کے ملاوہ اس کا اس کی اس کی اس کی بارے میں اس کی اور بھی ائم اس کی اس کی بار جرح کی ہے لہذا اس روایت کے سلسلے میں اس کتاب پر اور بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

۵- ملک صاحب نے إمام حاکم (التونی ۱۱ مه ه) کی متدرک کا بھی حوالہ دیا ہے،
لیکن اس کی سند میں بھی ہشام موجود ہے اور انہوں نے حسن سے "عن" کے ساتھ روایت
کیا ہے لہذا بید دوایت بھی نا قابلِ إعتاد ہوگئی۔ اسی کے ساتھ إمام ذہبی (متونی ۲۸ مے ه) کا
جوحوالہ دیا گیا ہے اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ بید متدرک کے اُوپر حاشیہ ہے ملک
صاحب نے اس کی نضر سی نہیں گی۔

۲-ای واقعے کا ایک اور مزید حوالہ جوہمیں ملاوہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم علامہ ابن جوزی کا ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ جس سند کے ساتھ فقل کیا گیا ہے اس میں ایک راوی ہیٹیم ابن عدی بھی موجود ہے جن کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں:

ایک راوی ہیٹیم ابن عدی بھی موجود ہے جن کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں:

کذائب ، اور إمام بخاری فرماتے ہیں مسکت و عنه کہ محدثین ان سے روایت کرنے سے فاموش رہتے ہیں۔ اور نسائی وغیرہ نے انہیں متروک الحدیث قرار دیا ہے (ص:۸۲۳۲۲ میراعلام النبلاء) لہذا اس کتاب کی رُوسے بھی اس روایت پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

2-آخر میں رہ جاتا ہے البدایة ،البدایة زیادہ تر تاری طبری سے مأخوذ ہے اور طبری میں اس دافعے کی سند کی حقیقت ہم اُوپر بیان کر چکے ہیں ، البدایۃ میں اس دافعے کی کوئی مستقل سند بیان نہیں کی گئی ہے جس کے ذریعے اس واقعے پر اعتاد کیا جاسکے۔ نو ا :- ہم نے بورے إنصاف كے ساتھ اس واقع كى تمام اساد كے بارے میں اُئمَہ اساءالرجال کے اقوال تقل کردیئے ،جس سے اس واقعے کی حقیقت اُ مجرکر سامنے آجاتی ہے، اس لئے ایک ایسے واقعے کو بنیاد بنا کرایک عظیم صحافی رسول پر خیانت کا الزام لگانا صرت مجانصافی ہے۔ نیز ملک صاحب نے پیجی نقل کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد حکم بن عمر کو گرفتار کردیا گیا تھا اور ان کا اِنتقال جیل ہی میں ہوا تھا، کیکن اس سلسلے میں عرضیکہ گرفتاری کا تذکرہ بھی مذکورہ بالا کتب میں سے بعض کتب میں اس واقعے کا ایک حصہ بنا کر اسی سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہذا دونوں باتوں کی سندایک ہی تھی اور اس پورے واقعے کی تمام اسناد پر ہم بات کر چکے ہیں لہذا کسی کوشبہ نہ ہو۔اس پوری تفصیل کے بعدای واقعے کی نہ کسی تو جیہ کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ ہی میسوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے (نعوذ باللہ) قرآن وحدیث کے صریح اُحکام کی خلاف ورزی کی۔اس بحث کے بعد ملک صاحب کے اُٹھائے گئے بہت سے سوالات کے جوابات دینے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی ، پورے انصاف کے ساتھ دونوں مقالوں کوسامنے رکھ کرمطالعہ کیا جائے ، اِن شاءالله سارى حقيقت كل كرسامني آجائے گا۔



出版的加速。

The House of the Land of the Control of the Land of th

Arterior Company and the state of the state

Herebath Jerilli

بابنبرسم

## " حضرت علياً پرست وشتم<sup>،</sup>

مولانا مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویت پر چوتھا اِعتراض ان الفاظ میں

كياب كه:

"ایک اور نہایت کروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گور نر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے سے حتی کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پرعین روضۂ نبوی کے سامنے حضور صلی الله علیہ وسلم کے مجبوب ترین عزیز کوگالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولا داور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کا نول سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کوگالیاں شریعت تو در کنار إنسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کواس گندگی سے آلودہ کرنا دین واخلاق کے لحاظ سے بھی شخت خطبے کواس گندگی سے آلودہ کرنا دین واخلاق کے لحاظ سے بھی شخت گور مری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں دُوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں بہتا گائی جگہ بیہ آیت پڑھنی شروع کردی: ان اللہ یامس بالعدل والإحسان ......

مولانا مودودی صاحب نے مذکورہ بالاعبارت میں دو بڑے بڑے دعوے کئے

ہیں، ایک بید کہ حضرت معاویہ خود برسرِ منبر حضرت علی پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، دُوسرا بیدکہان کے تمام گورنران کے حکم سے الیم حرکت کرتے تھے۔

ا- جہاں تک پہلے دعوے کا تعلق ہے اس پرمفتی تقی عثانی صاحب نے تبرہ کرتے ہوئے فرمایا کہمولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویة کی طرف پیژ مکروہ بدعت''غلطمنسوب کی ہے کہ حضرت معاوی پخود برسرمنبر حضرت علیؓ پرسب وشتم کی بوجھاڑ کرتے تھے، اس کا ثبوت نہ مولانا مودودی کے دیئے ہوئے حوالوں (مثلاً طبری ج: ۸ اص:۱۸۸۱،۱۱۸ بن اثير ج: ٣ ص:٣٣٦، ج:٣ ص:١٥٨، البداية ج:٨ ص:٨٠) ميس موجود ہے، نہ تاریخ وحدیث کی کسی اور کتاب میں ۔ ملک صاحب نے خود بھی اس حقیقت کواینے مقالے کے پہلے حصے میں تشکیم کیا ہے کہ جن مقامات کے حوالے مولانا مودودی صاحب نے دیتے ہیں وہاں یہ بات صراحة مذکورنہیں کہ امیر معاویہ پنخودسب وشتم کرتے تھے۔ کیکن مولا نا مودودی صاحب کے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے غلام علی صاحب نے بعض دُوسری روایات کا سہارالیا ہے ان پر تبصرہ کرنے سے پہلے ہی ہم اِجمالی طور پر قارئین کے ذہن میں یہ بات بٹھانا جا ہتے ہیں کہ ملک صاحب پوری کوشش کے باوجود اینے مقالے کے دونوں حصوں میں کوئی ایسی معتبر روایت پیش نہیں کر سکے۔جس سے معلوم ہوتا ہو کہ خود حضرت امیر معاویة برسرمنبر حضرت علیٰ پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔آ بیج اب ای دعوے کوسا منے رکھتے ہوئے ہم ملک صاحب کے دیئے ہوئے دلاکل كالمحقيقي جائزه ليتة ہيں۔

> میلی پیش کرده روایت پهلی پیش کرده روایت

ملک صاحب نے پہلی روایت البدایۃ سے نقل کی ہے جس میں حضرت معاویہ گا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک نجی مجلس میں گفتگو کا ذکر ہے: " حضرت معاویہ نے دوران گفتگو حضرت علی کی (نعوذ بالله) بدگوئی کی تو سعد بن ابی وقاصؓ نے اس پرسخت اِحتجاج کیااوران کے سامنے حضرت علیؓ کے فضائل بیان کئے۔''

لیکن اس روایت کے بارے میں عرضیکہ اس کی سند میں ایک راوی عبراللہ بن الی کچھ ہے جو کہ مدلس ہیں۔حافظ ابن حجرؓنے تہذیب میں ان کے بارے میں نسائی کا قول نقل کیا ہے کہ بیرتد لیس کرنے والول میں سے ہیں (تہذیب ج: م ص: ۱۵) اس وجہ ہے پیدوایت نا قابلِ اعتماد ہوگئی اور ملک صاحب نے اسی روایت کے آخری حصے کو (جس میں سعد ابن الی وقاصؓ نے اِحتجاج کیا ہے) اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بہت زیادہ اُچھالا ہے کہ سعد بن الی وقاص کا اتنا زیادہ اِحتجاج معمولی بات پرنہیں ہوسکتا ، اور نیز ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: ''اس روایت کے شواہد مسلم اور تر مذی میں بھی موجود ہیں۔'' ال روایت کی حقیقت تو ہم اُوپر بیان کر چکے ہیں اور رہی شواہد کی بات تو صرف ایک ہی روایت ہے جومسلم اور تر مذی میں منقول ہے، لیکن الیمی صورت حال میں البدایة کی روایت كے صرف اتنے ہى جھے پرہم إعتاد كرسكتے ہيں جتنے جھے كى تائيد مسلم اور ترندى كى روايت ہے ہوتی ہے، اس سے زیادہ حصے پر بغیر کسی شاہد کے اعتماد کرنا کسی طرح بھی وُرست نہیں ہے۔اور مسلم وتر مذی کی روایت کی مدد سے اس روایت کے پہلے منصے ہی کی تا سکیر ہوتی ہے (جس کی نشاندہی ہم آگے روایت پر تبھرے کے دوران کریں گے ) اور باقی رہاروایت کا آخری حصہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے حضرت معاویدؓ کی بات پر سخت اِحتجاج کیا،اس کی تائید مسلم اور تر مذی دونوں کی روایات سے نہیں ہوتی بلکہ ان روایات میں اس کا سرے سے ذِکر ہی نہیں ہے، لہٰذا ملک صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ ایک نا قابلِ اعتماد روایت کولے کرایک صحافی رسول کے خلاف واویلا مجاتے۔

> رُوسری پیش کرده روایت موسری پیش کرده روایت

ملک صاحب نے البدایة والی روایت کی تائید کے لئے مسلم شریف سے جو

روایت پیش کی ہاس کا ترجمہ ملک صاحب کے الفاظ میں ہے:

'' حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبز اوے عامرا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد او تھم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابوتراب (حضرت علی ) پرسب وشتم کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں ان تین ارشا دات کو یا دکرتا ہوں جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمائے تنظیق میں ہرگز ان پرسب وشتم نہیں

اس کے بعد دونوں حضرات میں کسی اور موضوع پر گفتگو ہوئی، اس روایت کواگر
آپ البدایة والی روایت کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو مندر جد ذیل فرق محسوس ہوں گے:
الف: -البدایة کی روایت میں ہے ''ف و قسع فیسہ'' کہ حضرت معاویہ نے
(نعوذ باللہ) حضرت علیٰ کی بدگوئی (خود) کی ، جبکہ مسلم کی روایت میں سعد سے سوال کیا کہ
''میا منعک ان تسب'' نہ کہ حکم دیا ہے۔ سَبّ کامفہوم بھی آگے ہم بیان کریں گے۔
گویا کہ مسلم کی اصل روایت کی روشنی میں البدایة کی روایت کے پہلے حصے کی تو بیتی بھی اچھی
طرح نہیں ہور ہی۔اصل روایت میں حضرت معاویر خاخود سب وشتم کرنا فدکور ہی ٹہیں ہے
اور البدایة کی روایت کی حقیقت ہم بیان کر بچکے ہیں۔

ب: - وُوسرا نمایاں فرق ہیہ ہے کہ البدایۃ کی روایت میں حضرت سعدؓ کے احتجاج کا ذِکر ہے، جبکہ سلم ورز مذی کی اصل روایت میں اس اِحتجاج کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے جبکہ سلم ورز مذی کی اصل روایت میں اس اِحتجاج کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے جس سے صورت ِ حال کی سنگین کا نتیجہ اخذ کیا جائے۔

خلاصة كلام بيہ ہوا كہ البداية كى روايت سے حضرت امير معاوية كاخودسب وشتم كرنا معلوم ہى نہيں ہوتا، لہذا اس روايت سے مودودى صاحب كے اصل دعوے كى تائيد نہيں ہوتى كہ حضرت امير معاوية برسر منبر حضرت على پرسب وشتم كيا كرتے تھے۔ليكن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلم ورزندی کی اصل روایت سے خود تو ان کا سب وشتم کرنا ثابت نہیں ہوتا لیکن دُوسرے سے سوالیہ انداز میں پوچھنا بھی تو معنی خیز ہے، اسی سوال کے جواب کے لیک آئندہ سطور ملاحظہ ہول۔

سب وشتم كامفهوم

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں مذکورہ بالامسلم ریف کی روایت میں سَبّ کے متعلق فرمایا کہ:

" اصل میں مذکورہ روایت کے اندرلفظ سَب اِستعال ہوا ہے، عربی زبان میں اس کامفہوم بہت وسیج ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں معمولی ہے اعتراض یا تغلیط کوبھی سَب ہے تعبیر کردیتے ہیں، کسی کوٹو کنا یا کسی کی غلط رَوْن پرناراض ہونے پر بھی لفظ سَب کا اِطلاق ہوتا ہے۔"

اس کی پہلی مثال تو کلام عرب میں وہی ہے جومفتی تفی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے حصے میں بیان فرمائی ہے۔مسلم شریف کی روایت ہے کہ تبوک کے مفر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک دوصاحبان سے کسی غلطی پرنا راض ہوئے ،راوی نے اس کے لئے سَبّ کالفظ اِستعمال کیا ہے:

"سَبَّهُمَّا النبی صلی الله علیه و سلم"

آپ سلی الله علیه و سَب فرمایا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان دونوں کو سَب فرمایا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان دونوں کو گالیاں گلوچ ویں بلکہ مطلب ہے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر ناراض ہوگئے۔ کلام عرب میں اس کی دوسری مثال کے لئے خود ملک صاحب نے مسلم شریف ہی کی ایک دُوسری روایت نقل کی ہے جس مثال کے لئے خود ملک صاحب نے مسلم شریف ہی کی ایک دُوسری روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "فَلَ عَنَهُمَا وَ سَبَّهُمَا" کہ دوآ دمیوں کی کئی نا گوار بات پرآپ صلی الله

علیہ وسلم نے ان دونوں پرلعنت کی اور سّبّ فرمایا۔ یہاں بھی سَبّ کے معنی گالی نہیں ہے بلکہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے۔ اگر کوشش کی جائے تو کلام عرب میں اور بھی اس کی مثالیں ماسکتی ہیں۔ مثلاً تفییر طبری (ج:۲ ص:۱۲۳) میں ہے کہ مشرکیینِ مکہ نے آ قامد نی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضم کی ویتے ہوئے کہا کہ:

"لَتَنتَهَیْنَ عَن سَبِّکَ اَوْ لَنهِ جون دِبَّک"

ت ح ن " ت ما سرمعنده اللہ کا کہ نہ سے ان

ستهیں میں سبب او سید بون او بہ از ترجہ: -'' آپ ہمارے معبودوں کوسّت کرنے سے باز آپ ہمارے معبودوں کوسّت کرنے سے باز آجا کیں، ورنہ ہم آپ کے رَبّ کی ہجو جو کی شروع کردیں گے۔'' فَنَهَى اللهُ أَنْ يَسُبُّوُ آلئهم''

ترجمہ: - " تواللہ تعالیٰ نے ان کے معبودانِ باطلہ کو سَبّ

کرنے ہے خرمادیا۔''

کیا کوئی عقل مند إنسان اس سے بیڈیجی اخذ کرسکتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودانِ باطلہ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دیا کرتے تھے؟ بلکہ کفارِ مکہ کا مطلب بیرتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کا ایسے انداز میں تذکرہ نیڈر مائیں جس سے ان کی شان میں کی آتی ہواوران برعیب بڑتا ہو۔

عربی توعربی رہی بھی کبھاراُردو میں بھی گالی اپنے معروف معنی میں اِستعال نہیں ہوتی بلکہ مخض بُر ابھلا کہنے پر اس کا اِطلاق کر دیا جا تا ہے۔ مثلاً ملک صاحب نے خود اپنی سکتاب کے صفحہ: ۹۹ پر ابو مختف (شبیعی راوی) کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ:

"مولانا مودودی کے دُوسرے بہت سے ناقدین نے

بھی اس راوی کو بے تحاشا گالیاں دی ہیں۔''

اب کیا ملک صاحب کا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ ان ناقدین نے اس راوی کو مال کہن کی غلیظ گالیاں دی ہیں بلکہ محض اس راوی پر جرح کرنے کو ملک صاحب نے گالی سے تعبیر فرر مادیا ہے۔ملک صاحب نے لفظ مسب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اِستعمال تعبیر فرر مادیا ہے۔ملک صاحب نے لفظ مسب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اِستعمال

كرنے كاجواب بيديا ہے كه:

« 'آ پ صلی الله علیه وسلم کی لعنت اور سّب بھی اُمت

کے لئے دُعابن جاتی ہے۔''

لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ اس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہاں بات ہورہی ہے کہ لفظ سکت کامفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، ہرجگہ بیگالی کے معنی میں اِستعالٰ نہیں ہوتا۔ اور اس بات کی تر دید کی جرات ملک صاحب اپنے مقالے میں کہیں بھی نہیں کر سکے جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے نزد دیک بھی بیہ بات مسلم ہے۔

ان تمام دلائل کی روشن میں بیہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ عربی میں لفظ سَتِ کامفہوم بہت وسیع ہے، ہرجگہ موقع وکل کے مطابق معنی کیاجائے گا۔جیسا کہ

ملك صاحب لكصة بين:

" یہ بات ظاہر ہے کہ سب وشتم کا انداز اور اس کے اُسلوب والفاظ ہر حال میں ایک نہیں ہوسکتے ، اس میں فرایقین کی فرات اور حیثیت جس مرتبہ ومنزلت کی حامل ہوں گی ،سب وشتم کے الفاظ بھی اس کے موافق ہوں گے ، اور بسااوقات ایک ہی تتم کے الفاظ ایک موقع ومحل میں سب وشتم پرمحمول ہوں گے اور دُوسرے مقام پرنہ ہوں گے۔''

''اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقد س تو بہت اعلیٰ وار فع ہے، ہم تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ " کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ خدانخواستہ کسی کو مال بہن کی گالیاں ویتے ہوں گے جیسی کہ اجڑتنم کے لوگ دیتے ہیں۔'' ملک صاحب کی غرارت نے تو خود مودودی صاحب کی عبارت کی ملک صاحب کی عبارت کی

جڑیں بھی کاٹٹ ڈالیں کیونکہ انہوں نے اپنی عبارت میں ایک غیراً خلاقی وغیر إنسانی فعل کو حضرت امیرمعاوییاً وران کے گورنروں کی طرف منسوب کردیا ہے۔ان کی عبارت پڑھنے والے سا دہ لوح عوام اور ان کے عقیدت مند تو حضرت معاویر اور ان کے تمام گورنروں کے بارے میں یہی تأثر قائم کریں گے کہ وہ نعوذ باللہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوں گے۔ بہرحال ملک صاحب نے دُوسر کے فظوں میں تقریباً یہ بات سلیم کرہی لی کہ سبّ کامفہوم عربی میں بہت وسیع ہے اور ہر جگہ موقع وکل اور فریقین کے رُتے کود مکھ کرمعنی کیا جائے گا۔ ا پس يهي حال ہے مسلم وتر مذي شريف كي اس روايت كا كه يهال لفظ سَب گالي کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ دراصل اس روایت کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں بات بوری طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔ پہلی بات رہے کہ اس روایت کے بارے میں یہ بات واضح نہیں کہ بیامبر معاویۃ کے دور کی بات ہے یا جنگ صفین کے زمانے کی؟ البدایة کی ایک اور روایت (جوہم آ گے نقل کرنے والے ہیں) ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ صفین کے زمانے کی بات ہے اور اس وفت حضرت علی اور حضرت معاویت کا اختلاف نقطهُ عروح پرتھا، تو ان حالات میں حضرت امیر معاویی نے حضرت سعدین ابی وقاص سے كها: "ما منعك ان تسب أبا تراب؟" كرآب كوحفرت على عناراض مونى سے کس چیز نے روک رکھیا ہے؟ لیعنی آپ ان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں سعد ابن ابی وقاص نے حضرت علیٰ کے وہی تین فضائل بیان کئے ہیں کہ میں اس شخص کی مخالفت کیسے کرسکتا ہوں جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفضائل بیان فرمائے ہوں۔اس کے بعد سعد ابن الی وقاص کے اِحتجاج کا کوئی تذکر ہنہیں ہے۔ ہماری مذکورہ بالاتو جیہ کی تائیرالبدایة کی ایک اور روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت معاوییؓ نے سعد بن ابی و قاص ﷺ ہان الفاظ میں سوال کیا ہے: "مالک لم تقاتل معنا؟" كهآب بهارے ساتھ لكر (حضرت علي كے خلاف) كيوں نہيں لڑتے؟ تو سعدُّ في جواب ديا: "ما كنت لِأقاتِلَ رَجُلًا قال له رسول الله" كه بين الشخص

ے نہیں اڑسکتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو: "أنست مِنسی بمنولة مارون من موسلی" کہ میرے لئے تم ایسے ہوجیسے ہارون موسلی کے لئے تھے۔ هارون من موسلی" کہ میرے لئے تم ایسے ہوجیسے ہارون موسلی کے لئے تھے۔ (البدایة ج:۸ ص:۷۷)

اس روایت کی مدوسے بیہ بات بھی صاف ہوگئ کہ مسلم وتر مذی کی روایت میں سب سے مرادگا کی نہیں بلکہ مخالفت اور ناراضگی ہے، اور بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ بیہ حدیث جنگ صِفین کے زمانے کی ہے جس زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ گا اختلاف بام عروج برتھا، اس موقع پر بعض صحابہ کرام شنے گوشہ نشینی اِختیار کر رکھی تھی۔ چونکہ حضرت معاویہ خون عثان کے جسلسے میں اپنے آپ کوئل بجانب سیجھتے تھے یہی وجبھی کہ وہ سعد ابن ابی وقاص کو بھی ساتھ ملانا چاہتے تھے کی انہوں نے ساتھ ویے سے اپنا عذر پیش کردیا۔ اور یہی مطلب اسی جملے کا بھی ہے جوملک صاحب نے سعد ابن ابی وقاص کا نقل کیا ہے کہ:

اور یہی مطلب اسی جملے کا بھی ہے جوملک صاحب نے سعد ابن ابی وقاص کا نقل کیا ہے کہ:

آمادہ کیا جائے تو میں ہرگز ان کی مخالفت پرآمادہ نہیں ہوں گا۔''

آ مادہ کیا جائے تو میں ہرکزان کی مخالفت پرآ مادہ ہیں ہوں گا۔'' اب تک ہم جس روایت پر تبصرہ کر چکے ہیں ، ملک صاحب اس کوفال کرنے کے اس کہ:

''ان روایات سے بیربات ثابت ہوتی ہے کہ امیر معاویہ ' نے سبِّ علی کا ایک عام طریقہ رائج کر رکھا تھا حتی کہ انہوں نے حضرت سعد جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی اس کا حکم دیا ......سعد کو صاف بیانی ہے کام لینا پڑا۔''

ہماری اُوپر بیان کی گئی تفصیل کے بعد ملک صاحب کے ان الفاظ ہے جان نکل جاتی ہے اور ان کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ جیرت ہے روایت بھی دراصل ایک ہی ہے صرف دو کتابول مسلم ، تر مذی نے اسے نقل کیا ہے ، اور نتیجہ بیا خذ کیا جارہا ہے کہ معاویہ نے سب وشتم کا عام طریقہ درائج کر دیا تھا۔

### سب وشتم کے بارے میں شاہ عبد العزیز کا قول

مسلم وتر مذی کی روایت میں لفظ سَــب کے متعلق ملک صاحب نے فتاوی عزیزی (ج: اص: ۱۳۳) سے شاہ عبد العزیز کا قول بھی نقل کیا ہے جس میں شاہ صاحب کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:

"ال حدیث میں لفظ سَبّ کوظاہر ہی پرمحمول کیا جائے گا،اس لئے کہ قبال تواس سے بھی زیادہ فہج ہے، جب امیر معاویہ کا حضرت علی سے قبال کرنا ثابت ہے تو پھر سب وشتم کا درجہ تواس سے ممر ہے، الہٰ ذااس کی کوئی تاویل و توجیہ بیں کی جائے اوراس کوظاہر ہی برمحمول کیا جائے ''

نیکن اس کے جواب میں عرضیکہ شاہ صاحب ؓ کے پورے فتوے بڑمل کرنا جاہئے تھا، اس لئے کہ انہوں نے اس فتوے کے آخر میں پیجی تحریفر ماما ہے:

> '' زبانِ طعن ولعن بندر کھنا جائے ، آی طور سے کہنا جا ہے روز میں میں میں میں میں کا میں ہور سے کہنا جا ہے

جيبا صحابة ہے ان كى شان ميں كہاجا تا ہے۔'

اب قارئین خود إنصاف فرمائیں کہ مودودی صاحب کی عبارت میں حضرت معاویة کوصرت غیراً خلاقی اورغیر إنسانی فعل کا مرتکب قرار دِیا گیاہے، بیعن طعن نہیں تواور کیاہے؟

وُوسری بات ہیہ کہ اس فناوئی عزیزی میں اس صفحے کے بعد متصل وُوسرے صفحے: ۲۱۴ پر شاہ صاحبؓ ہے دوبارہ یہی سوال کیا گیا ہے تو شاہ صاحبؓ نے اس کے جواب میں علامہ نووی کا پیول نقل کیا ہے کہ جس کا ترجمہ انہی کے الفاظ میں ہیہ:

معنی کے باعتبار سے صحابہ کی شان میں سوء ظن کا باحثال ہوتا ہے تو

واجب ہے کہان احادیث کی تاویل کی جائے اور علماء نے کہا ہے کہ ثقات سے ایسی کوئی روایت نہیں مگراس کی تاویل ممکن ہے۔'' (فاحی عزیزی ص:۲۱۵)

اب دیانت داری کا تقاضا تو بیتھا کہ ملک صاحب، شاہ صاحب ہے اس قول کو بھی نقل کر دیتے جوان کے مائل قول سے رُجوع پر دَلالت کر رہا ہے، اس قول کے بعد مسلم ور ندی کی اس حدیث کی شاہ صاحب نے ایک اور بہترین توجیہ قل کی ہے۔

كتب حديث سے ثبوت

ملک صاحب نے تاریخ کے علاوہ حدیث کے چند دیگر کتب کے حوالے بھی دیئے ہیں، ان حوالوں کو بھی نقل کر کے ہم ان پر تبھرہ کریں گے، لیکن ہم قارئین کو سردست ہی بتادیتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی روایت سے مولا نا مودودی صاحب کا پہلا دعویٰ (کہ حضرت امیر معاویہ خود برسر منبر حضرت علی پر سب وشتم کیا کرتے تھے) ثابت نہیں ہوتا۔

أم سلمة كى روايت

ملک صاحب نے مندِ احمہ ہے اُمِّ سلمۃ کی روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے بعض اصحاب سے کہا: "أیسب رسول الله فیہ کم علی المنابو؟" کیاتم لوگوں کے ہال منبرول پر کھڑ ہے ہوکررسول الله پرسب وشتم کا اِر تکاب کیا جا تا ہے؟" لوگوں کے وریافت کرنے پروضاحت فرمائی: "ألیس یسب علی و من أحبه؟" کیا حضرت علی پر سب وشتم نہیں ہوتا؟ اوران سے محبت کرنے والوں پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اوران سے محبت کرنے والول پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اس روایت کوفقل کرنے کے بعد ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

''ان احادیث میں منبروں پر جس سب وشتم کا ذِکر ہے وہ بالیقین عہدِ معاویہ ہی سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ حضرت اُمّ سلمہ کی وفات امیرمعاویا کی وفات سے ایک سال پہلے ۵۹ھ میں ہوچکی تھی۔''

ملک صاحب کی بی عادت ہے کہ وہ ہر بات کو بے چون و چراحضرت معاویہ یک و است کے بارے میں البدایہ وے بائدھ دیتے ہیں، اصل بات بیہ ہے کہ اُم ملی و فات کے بارے میں البدایہ (ج:۸ ص: ۱۹۳) میں دواً قوال نقل ہیں، ایک تو یہی ۵۹ھ کا قول ہے، بی تول واقدی کا ہے، دور میں ابن ابی خیٹمہ سے منقول ہے کہ اُم سلم کی و فات بزید بن معاویہ کے دور میں ہوئی علامہ ابن کثیر نے اسی دُوسر نقول کورائح قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کی تائیدان احادیث ہوتی ہے جو اُم سلم شاملا سے شہادت جسین کے بارے میں مروی ہیں۔ ان سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اُم سلم شاملائے توال تقل ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے اُم سلم شاملائے کہ ارب میں موزخین کے ۱۳ ھاتک کے اقوال تقل ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے اُم سلم شاملائے کے بارے میں موزخین کے ۱۳ ھاتک کے اقوال تقل ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے اُم سلم شاملائے کہ ارب میں منقول ہیں، وراس کے بعد نہ جائے اُم سلم شاملائے بارے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت جسین گرانے والے اس کے بارے میں من میں ان کا شہادت حسین گرانے والے کا ذکر ہے۔ ان روایات کو تقل کیا ہے جو اُم سلم شاملائے بارے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین گرانے والے کو کر کے دیا ہے کہ کو کر کے دیا کہ کو کر کا کہ کو کر کا کہ کو کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کا کو کر کی کر کو کر کی کو کا ذکر ہے۔

اس تمام تفصیل کی روشی میں یہ بات واضح ہوگئ کہ اُم سلمہ کی بن وفات کے متعلق ۵۹ ھوکا قول ہی صحیح نہیں تو پھر ملک صاحب اُم سلمہ کی روایت کے متعلق کیے یہ بات یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالیقین حضرت معاویا کے دور ہی کی بات ہے، اور اس روایت میں خود اس بات کی تصریح بھی موجود نہیں، جب تصریح نہیں ہے اور بات مہم ہے تو پھر خواہ مخواہ کیوں ایک صحافی رسول کو متہم اور ان کے کر دار کو داغدار بنایا جار ہا ہے۔ اور پھر ایک ایسے صحافی رسول کے بارے میں جن کی سیاسی بصیرت و اندار بنایا جار ہا ہے۔ اور پھر ایک ایسے صحافی رسول کے بارے میں جن کی سیاسی بصیرت قوائم کر کے تمام لوگوں کو اپنا مخالف بناسکتے ہیں۔ سیاسی بصیرت تو ایک طرف اخلاقی کیا ظرف اخلاقی کیا تحریف اور سے بھی ان سے اس بات کا صدر ناممکن ہے اُلٹا ان کی زبان سے حضرت علی کی تعریف اور سے بھی ان سے اس بات کا صدر ناممکن ہے اُلٹا ان کی زبان سے حضرت علی کی تعریف اور

اہل بیت کی خصوصی رعایت رکھنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ثابت ہے۔ لہذا مولانا مودودی صاحب کے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے بیروایت بھی ناکافی ہے۔

## ابودا ؤ دومندِ احمر كى روايت كاحواله

ملک صاحب نے کتبِ حدیث میں سے ابوداؤد کا حوالہ بھی دیا ہے، ملک صاحب نے کتبِ حدیث میں سے ابوداؤد کا حوالہ بھی دیا ہے، ملک صاحب کے مطابق وہ روایت سعید بن زیر سے مروی ہے، حالانکہ بید دُرست نہیں، دراصل اس کے صلی راوی ریاح بن حارث ہیں، راوی کہتے ہیں کہ:

''نہم ایک شخص کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسے میں سعید بن زیر تشریف لائے ، ان کا اِستقبال کرنے کے بعدان کو بٹھایا گیاای دوران اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا اوراس نے لگا تار بُر ابھلا کہا، سعید بن زیر گے دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ (نعوذ باللہ) حضرت علی کو بُر ابھلا کہر ہاہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس ہم بیٹھے تھے اس پر سعید بن زیر نے نے ان کوز جرونو نیخ کی اور فر مایا کہ بیسب آپ کے سامنے ہور ہاہے اور آپ انہیں روکتے نہیں۔''

اس روایت میں تصریح نہیں کہ سعید بن زید نے کس کوز جروتو نیخ کی ،البتہ مندِ
احمد کی روایت میں ملک صاحب کے مطابق اس سے مراد مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ بہرحال اس
روایت کے متعلق عرضیکہ اس سے بھی مولانا مودودی صاحب کا وہ دعویٰ (کہ حضرت
امیر معاویہ پر برم نبر حضرت علی پر سب وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے) ثابت نہیں ہوتا جسیا کہ
ظاہر ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آ دمی کے سب وشتم کا الزام اور ذمہ داری کسے
حضرت امیر معاویہ پر ڈالی جاسکتی ہے؟ تنیسری بات یہ ہے کہ اس دور میں خوارج کا فتنہ
عروج پر تھااور ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں ایک خارجی ہی ایسی جسادت کر کے ابنا ایمان

داؤپرلگاسکتا ہے۔ بہرحال اس روایت سے بھی مولا نا مودودی صاحب کا پہلا دعویٰ ثابت نہیں ہور ہا۔

نوٹ: - کتبِ حدیث (بشمول تر مذی وسلم) کے یہی چند حوالے ہیں (جن سے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ ثابت نہیں ہورہا) جنہیں ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے ہیں بھی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ بھی دُہرایا ہے اور انہی حوالوں کے بل بوتے پر ملک صاحب لکھتے ہیں:

" كيا ابن ماجه، سنن الي دا ؤد اور مندِ احمد والى روايات

کراوی بھی شیعہ ہیں؟ یا جھوٹے ہیں؟"

ہم گہتے ہیں یقیناً ایسانہیں ہے، ہم نے کب ایسا کہا ہے؟ لیکن اس سے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ کہاں ثابت ہورہا ہے کہ حضرت معاویۃ برسرِ منبر حضرت علیٰ پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے؟ قارئین خود اِنصاف فرما ئیں کہ کیا ان روایات سے ملک صاحب کے دعوے کی تائید ہورہی ہے؟ بہر حال یہاں تک پہلے دعوے کے متعلق ملک صاحب نے جتنی روایات پیش کی تھیں ان پر تبھر ہکمل ہوگیا۔ اب ہم آگے وُ دسرے دعوے برملک صاحب کی نقل کردہ روایات بر تبھرہ کریں گے۔

مسئلهسب وشتم اورحضرت معاوية كرزز

مولانامودودی صاحب نے اپنی عبارت میں دُوسراد عولی بیر کیا تھا کہ:

""حضرت امیر معاویہ کے تمام گورز بھی بیرح کت (لیعنی
برسر منبر حضرت علی پر سب وشتم کی بوجھاڑ) ان کے حکم سے کیا
کرتے ہے۔"

کرتے ہے۔"

اس دعوے کی دلیل میں مولانا مودودی صاحب نے صرف دوروایتوں کا حوالہ دیا تھا، ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویۃ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو با قاعدہ سبّ

علیٰ کی تا کید فرمائی تھی ، اور دُوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ مروان بن تھم اپنے خطبوں میں حضرت علیٰ برست کیا کرتا تھا۔

الف: - ان میں پہلی روایت (مغیرہ بن شعبہ کے متعلق) کے بارے میں مفتی تفی عثانی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اپنے مقالے کے پہلے جصے میں بتادیا تھا کہ:

"اس کے تمام راوی از اُوّل تا آخر شیعہ ہی شیعہ ہیں اور
ان میں سے بعض کو علمائے اسائے رجال نے "کذاب" تک کہا

ان میں سے بعض کو علمائے اسائے رجال نے "کذاب" تک کہا

ہاس لئے بیرروایت قابل اِعتماد نہیں۔ "

ملک صاحب اس روایت کواپ مقالے کے دونوں حصوں میں صحیح تو ثابت نہ کرسکے، ہاں البتۃ اس کے جواب میں مقالے کے پہلے جصے میں '' رُواۃ تاریخ'' کے عنوان سے لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن بقول مفتی تقی عثانی صاحب اس میں سب وہی باتیں دُہرائی ہیں جومولا نا مودووی صاحب نے '' خلافت وملوکیت'' کے ضمیمے میں لکھی ہیں، مفتی تقی عثانی صاحب کے مقالے کی ساتویں قسط (تاریخی روایات کا مسئلہ) ملک صاحب کی اس بھی عثانی صاحب کے بعد شائع ہوئی تھی اس میں تمام ولائل پر مفصل گفتگو کر کے ان کا جواب ویا جاچکا ہے، قارئین اس کی طرف رُجوع فرمائیں، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔

ب: - دُوسری روایت (جومروان بن حکم کے متعلق ہے) کے بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث سے ثابت کیا تھا کہ مروان بن حکم کا سبّ کیا تھا؟ دراصل وہ حضرت علیؓ کے لئے" ابوتراب" کالفظ استعال کرتا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علیؓ کو پیارتے تھے، ایک شخص نے اس معاملے میں با قاعدہ حضرت ہمل ؓ سے شکایت کی کہ مدینہ کا گورز حضرت علیؓ پر سبّ کرتا ہے، یعنی انہیں با قاعدہ حضرت ہمل ؓ سے شکایت کی کہ مدینہ کا گورز حضرت علیؓ پر سبّ کرتا ہے، یعنی انہیں الوتراب کہتا ہے، اس پر حضرت ہمل ؓ نے انہیں بتایا کہ یہ بیار القب تو انہیں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اس بارے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے فرمایا تھا کہ:

اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اس بارے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے فرمایا تھا کہ:

احقانه تعریض تو ہوسکتی ہے لیکن اس کو'' سب وشتم کی بوجھاڑ''نہیں کہاجا سکتا۔''

لیکن ملک صاحب نے اسے سب وشتم کی بوچھاڑ ثابت کرنے کے لئے اپنے مقالے کے دُوسرے حصے میں دوحوالے دیئے ہیں، پہلاحوالہ البدایۃ کا ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ:

'' بنواً میہ کے بعض افراد حضرت علیؓ کی کنیت ابوتراب کی

وجه ہے آپ کی عیب چینی کرتے تھے۔"

لیکن اس سے تو اور بھی اس بات کی وضاحت ہور ہی ہے کہ نہ صرف مروان بلکہ بنواُ میہ کے بعض دیگر افراد کے سب وشتم کی حقیقت بھی یہی'' ابوتراب' تھا، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بیدا یک احتفاد تعریض تو ہوسکتی ہے مگر سب وشتم کی بوچھاڑ اس کونہیں قرار ویا جاسکتا۔

ملک صاحب نے محمود عباسی صاحب کے میں پیرد کار کے حوالے سے کھا ہے کہ:

د مروانیوں کی معنوی ذُرِّیت آج بھی موجود ہے جواس
لفظ کونشانہ تضحیک بنا کر حضرت علیٰ پرسب وشتم کی مشق کررہی ہے ۔

لکین ہم کہتے ہیں کہ ابوتراب کا لفظ آج اِستعال ہو یا آج سے برسوں پہلے،
بہرصورت پر حضرت علیٰ کوآ قامد نی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کر دہ پیارالقب ہے، جولوگ اسے
بری نیت سے برائے حقارت اِستعال کریں گے اس کا وبال انہی پر پڑے گا،لیکن پھر بھی
اس کو غلط گالی یا ماں بہن کی گالی یا سب وشتم کی ہو چھاڑ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مودودی صاحب
کا دعویٰ اس سے پھر بھی فابت نہیں ہو تا اورا گر ملک صاحب خواہ نخواہ اپنی ہی بات پر مصر ہیں
تو پھرائن کے ہم نواؤں ۔ گزارش ہے کہ برائے مہر بانی وہ حضرت علیٰ کے ایک فوجی افسر
حضرت جاریہ بن قدامہ کی مبارک رُوح کی طرف بھی کوئی فتو کی رسید فرمادیں جنہوں نے
حضرت جاریہ بن قدامہ کی مبارک رُوح کی طرف بھی کوئی فتو کی رسید فرمادیں جنہوں نے
ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بریہ کو ابوسنور (بلی والا یا بلی کا باپ) کے نام سے یا دکیا تھا۔

ج: - اپنے مقالے کے دُوسرے تھے میں ملک صاحب نے مروان کاسب وشتم علیہ است کرنے کے لئے مزید ثبوت تاریخ المخلفاء إمام سیوطی اور تظہیر البخان (لا بن حجر کمی است کو اللہ علیہ کے حوالے سے فراہم کیا ہے۔ روایت کا خلاصہ بقول ملک صاحب سے ہے کہ:

'' مروان نمازِ جمعہ میں حضرت علی اور اہل بیت کو جس طرح گالیاں ویتا تھا اس سے تنگ آ کر حضرت حسن عین إقامت جمعہ کے وقت مسجد میں آتے تھے، آخر مروان نے ایک قاصد بھیج کر محمد کے وقت مسجد میں آتے تھے، آخر مروان نے ایک قاصد بھیج کر محمد کے دقت مسجد میں آتے تھے، آخر مروان نے ایک قاصد بھیج کر محمد کیں آتے تھے، آخر مروان نے ایک قاصد بھیج کر محمد کیں ''

آگے روایت میں جو پچھ ہے وہ نا قابلِ بیان ہے، اس روایت کے لئے ملک صاحب نے ندکورہ بالا دو کتابول کے حوالے دیئے ہیں، ظہیر الجنان میں تو بہر وایت بغیر سند کے نقل کی گئی ہے البتہ اس کے مقابلے میں علامہ سیوطیؒ نے '' تاریخ الخلفاء'' میں بیر وایت باسند نقل کی ہے لیکن اس میں ایک راوی '' عمیر بن اسحاق'' کے بارے میں انکہ اساء باسند نقل کی ہے لیکن اس میں ایک راوی '' عمیر بن اسحاق'' کے بارے میں انکہ اساء الرجال کے اقوال مختلف ہیں، ابو حاتم اور نسائی '' کا قول بیرہے کہ ان سے عبداللہ بن عون کا لوجال کے اقوال میں منقول ہے۔ عقبال نے توان کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں لی، یہی قول ابن عدی سے بھی منقول ہے۔ عقبال نے توان کو ضعفاء کی فہرست میں شار کیا ہے اور علاوہ ازیں اس روایت کی سند میں بھی انقطاع ہے، ابن سعد اور عمیر بن اسحاق کے در میان تقریباً دوسو برس کا فاصلہ ہے، در میان کے رُواۃ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔

جیبا کہ ہمارے مقالے کے شروع میں بیان ہوچکا ہے کہ ابوداؤد کی ایک روایت میں صرف ایک راوی کے مجہول ہونے کی وجہ ہے ملک صاحب نے بڑاواو بلا مجادیا تھا، یہ آخر انصاف کا کونسا پیانہ ہے کہ اس متم کی روایت اگر آپ کے موقف کے خلاف بڑتی ہے تو آپ اسے ردی کی ٹوکری میں بھینک دینے سے گریزال نہیں ہوتے ، اور اگر آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہوتو آپ آئے جیس بند کر کے اسے لے رہے ہیں۔

اس منقطع روایت کے راوی عمیر بن اسحاق کو عقبلی کے علاوہ دیگر انکہ اساء

الرجال ابن حبانٌ وغیرہ نے تقدراوی قرار دیا ہے چونکہ عقیلی بسااوقات تقدراو یوں گوبھی ضعفاء کی فہرست میں شار کر دیتے ہیں اگر اس وجہ سے بیدوایت وُرست مان بھی لی جائے پھر بھی اس روایت کی سند میں اِنقطاع موجود ہے، اس اِنقطاع کوشلیم کرتے ہوئے بھی اگر کوئی اس روایت کوخواہ مُخواہ وُرست ماننے پراڑا ہوا ہوتو ہم کہتے ہیں کہ:

اوّل توبیم وان کا ذاتی تعلی تھا،اس ہے مولا نامودودی صاحب کا تمام گورنروں والا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اور اس سے بیہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بیر کت حضرت امیر معاویہ کے علم سے کیا کرتا تھا۔

دوم بیکداگروہ واقعی اتنے کھلے عام حضرت علی کوگالیاں دیتا تھا، تو حضرت حسن ا حسین ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ البدایة (ج: ۳ ص: ۲۵۸) میں ان وونوں حضرات کے متعلق صراحت موجود ہے کہ بید دونوں حضرات مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کا اعادہ بھی نہیں کرتے تھے۔

سوم یہ کہ اگر مروان کی مجموعی زندگی کوسل منے رکھا چائے تو اس سے باسانی بینتیجہ
اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں ان کواپنی اس حرکت پر احساس اور ندامت ہوگئ تھی کیونکہ
البدایة (ج: ۴ ص: ۱۵۸) پر یہ بھی موجود ہے کہ شہادت حضرت حسین کے بعد مروان نے
ان کےصا جز اد علی بن حسین کو مدین تشریف آوری کے بعد چھ ہزار دینارعطا کے ،اور
وُنیا سے رُخصت ہوتے ہوئے موت کی سسکیوں کے وقت بھی ان کوفکر وامن گیررہی کہ کہیں
ان کے جانے کے بعد ان کا جانشین اولا دِنی سے بدسلو کی نہ کر بیٹھے، چنا نچے مین موت کے
وقت اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کوخصوصی وصیت جاری فرمائی کہ وہ علی بن حسین کے
اس قم کا مطالبہ ہیں کر ہیں گے ۔اس طرح البدایة (ج: ۴ ص: ۲۸ میں ہے کہ:
اس قم کا مطالبہ ہیں کر ہیں گے ۔اس طرح البدایة (ج: ۴ ص: ۲۸ میں ہے کہ:

معرت من مارِ جمارہ سے وست مردان بن م روبڑے، تو حضرت حسین کے تعجب اور ملامت کرنے پر بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جوسلوک کیا تھاوہ اس بہاڑ ہے بھی زیادہ گل رکھنے والے نشخص سے کیا تھا۔''

اس سے جہان ان کا اپنی حرکت سے توبہ کرنا معلوم ہوتا ہے، وہاں ان کے دِل بیں حضرت حسن اور اہلِ بیت کی عقیدت اور احترام کا بھی پینہ چلتا ہے، لہذا کسی کو اُس کے مسلسل کو ستے رہنا کہاں کا اِنصاف ہے ...؟

د: - مولانا مودودی صاحب کا دُوسرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب

نے حضرت امیر معاویتا کے ایک وُ وسرے گورز حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق مقالے کے میل البدایة کا ایک حوالہ بھی دیا ہے جس میں ہے کہ:

'' حضرت مغیرہ بن شعبہ ٌ دورانِ خطبہ حضرت عثمان عَنی اور ان کے ساتھیوں کی مدح کرتے تھے اور علیٰ کی تنقیص کرتے تھے۔''

لیکن ملک صاحب نے بیرحوالہ اپنے ویئے گئے حوالوں کی تعداد بڑھانے اور قارئین پر رُعب ڈالنے کے لئے دیا ہے، درحقیقت علامہ این کھیڑنے بیہ بات کی مستقل سند کے ساتھ نقل نہیں کی بلکہ ان کا سب سے بڑا ما خذتار ن ظبری ہوتا ہے اور اس روایت کی حقیقت مفتی تقی عثانی صاحب بیان کر چکے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ گل سب وشتم کی حقیقت اُسی روایت ہیں بیان ہوئی ہے اور وہ اس کے ماسوا کچھ نہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ شعبہ خضرت مغیرہ بن شعبہ شعبہ عثان عثم اور کا بان کے ساتھیوں کی مدح اور قاتلین عثمان کے لئے بددُ عاکرتے تھے، اور دوس کی مدح اور قاتلین عثمان کے لئے بددُ عاکرتے تھے، اور دوس کی قابل خصے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سب ملک صاحب نے مقالے کے پہلے جصے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سب ملک صاحب نے مقالے کے پہلے جصے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سب مثیر احد کے حوالے سے نقل کی ہے جس

'' حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے دورانِ خطبہ حضرت علیؓ کی بدگوئی کی جس پرسعید بن زیرؓ نے ناراضگی اور تعجب کا اِظہار کیا۔'' اس روایت کے راویوں میں ایک راوی عبداللہ بن ظالم کو اگر چہ اُئمہ اساء الرجال نے ثقہ داوی قرار دیا ہے کیکن تہذیب میں پیصراحت بھی موجود ہے کہ إمام احرین حنبال نے اپنی مسئد میں اور حاکم نے مسئدرک میں ان سے دوقتم کی روایتیں لی ہیں، ایک وہ جوانہوں نے سعید بن زیر کے جوانہوں نے سعید بن زیر کے علاوہ دیگر حضرات سے نقل کی ہیں، ان کی وہ روایت جوانہوں نے سعید بن زیر سے نقل کی ہیں، ان کی وہ روایت جوانہوں نے سعید بن زیر سے نقل کی ہیں اُن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

"عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد كوفي لا

يصح حديثه"

و معبدالله بن ظالم كاسعيد بن زيدكوفي سے روايت كرنا سي

نہیں ہے۔

یمی بات عقیلی کے علاوہ این عدی نے بخاری سے بھی نقل کی ہے (تہذیب

ج: ٢ ص: ٥٠) للبذااس روايت سے إستدلال دُرست نہيں۔

نوٹ: - یہاں تک تو ہم نے مولانا مودودی صاحب کے دونوں دعووں کو ساحب کے دونوں دعووں کو سامنے رکھ کر ملک غلام علی صاحب کے دیئے ہوئے دلائل کا تجزیہ کر دیا یہ تو ملک صاحب کے ان دلائل کا تجزیہ تھا جو انہوں نے دعووں کو ثابت کرنے کے لئے دیئے تھے، اب آگے ہم ملک صاحب کے دیئے ہوئے باتی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔

سب وشتم كيسليل مين حضرت حسن كاحضرت امير معاوية سيمعابده

ملک غلام علی صاحب ہے تاریخ طبری ،العِمَر ،البدایۃ ،الکامل لا بن اثیر ہے کچھ الیں عبارتیں نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ ہے ہوتت صلح باتی شرا لکا سمیت ایک شرط یہ بھی طے کی تھی کہ حضرت علی پر سب وشتم نہیں کیا جائے گا۔ الکامل لا بن اثیر میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ بعد میں جضرت جائے گا۔ الکامل لا بن اثیر میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ بعد میں جضرت

امیر معاویتے نے اس شرط کی کوئی پابندی نہیں کی لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ اوّل توسب وشتم ہے ماں بہن کی غلیظ گالیاں مرادنہیں ہیں جیسا کہ ملک صاحب خود بھی تتلیم کر چکے ہیں بلکہ ان کی مخالفت میں سخت الفاظ کہنا وغیرہ مراد ہیں۔ دوم بیر کہ الکامل لا بن اثیر کی وی گئی عارت کا جوآ خری مکڑا ہے کہ حضرت امیر معاویتائے اس شرط کی بابندی نہیں کی ،اس بات ہے اتفاق مشکل ہے، یہ بات سراسر دیگر تاریخی روایات سے متصادم ہے کیونکہ حضرت امیر معاویتا کے متعلق کوئی بھی الیمی روایت (نہ کے سے پہلے اور نہ ہی بعد میں )نہیں ملتی جس ہے اس بات کا خبوت ماتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ بذاتِ خود حضرت علیؓ پرسب وشتم کرتے ہوں اور جوروایات ملک غلام علی صاحب نے پیش کئے تھے۔اوّل ان میں اس طرح کی صراحت موجودنہیں۔ دوم میر کہ ان روایات کی حقیقت بھی ہم اپنے مقالے کے شروع میں واضح كر چكے ہیں ، اور ہم دعوے سے بیہ بات عرض كرتے ہیں كہ سلح اور معاہدے سے پہلے بھی الی کوئی روایت نہیں ملتی بلکہ تاریخی روایات کوٹٹو لنے کے بعد حضرت امیر معاویۃ آپ کو حضرت علیؓ کی مدح میں رطب اللسان نظر آئیں گے،اس طرح کی کئی ایمان آفروز روایات مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے حصے میں درج کی ہیں، وہیں و کیھ لی جائیں، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں الیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک صاحب نے باسانی ان تمام روایات کونظراً نداز کر دیا اور اُلٹے سید ھے عنوانات قائم کر کے ان کی

علامہ دینوریؒ نے اپنی کتاب الاخبار الطّوال کے صفحہ: ۲۲۰ پر درج کیا ہے کہ:

"" حضرت معاویدؓ کی پوری زندگی میں حضرت حسنؓ اور
حضرت حسینؓ کوان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں اُٹھانی پڑی، نہ
انہوں نے ان کی طرف سے اپنے بارے میں کوئی بُری بات
دیکھی ۔ حضرت معاویدؓ نے ان سے جوعہد کئے منھان میں سے
دیکھی ۔ حضرت معاویدؓ نے ان سے جوعہد کئے منھان میں سے
کسی کی خلاف ورزی نہیں کی ، اور بھی ان کے ساتھ حسنِ سلوک

عطرزكونه بدلات

اس عبارت بیس به بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ امیر معاویہ نے خطرت حسن علی کے ساتھ جوعہد کئے ان میں سے کسی بات میں بھی پوری زندگی انہوں نے مخالفت نہیں کی، لہذا الکامل لابن اخیر کی عبارت ان تمام تصریحات کے خلاف ہے بلکہ دعویٰ بلادلیل ہے، اس وجہ سے بہ عبارت استدلال میں نہیں پیش کی جاسکتی۔

ماضی بعید کے بعض علماء کے حوالے

ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے تھے ہیں بجائے اصل ما خذ اور
ہاسندروایات کے استدلال کا دُوسرا رُخ اِختیار کرکے قارئین پررُعب ڈالنے کی کوشش کی
ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے بعض ماضی بعید کے علماء کا سہارالیا ہے، ان میں سے ایک
حوالہ مشہور مورخ ابوالفد اء عمادالدین اساعیل شافعی کی کتاب المختصر فی اخبارالبشر کا دِیا ہے،
لیکن اہل علم حضرات تو جانے ہیں اور ساوہ لوح قارئین کی اِطلاع کے لئے میں عرض کر دیتا
ہوں کہ ان سے مرادوہ ہی البدایة کے علامہ ابن کثیر ہی ہیں، کوئی نئی شخصیت مراد نہیں، ظاہر
ہوں کہ ان سے مرادوہ ہی البدایة کے علامہ ابن کثیر ہی ہیں، کوئی نئی شخصیت مراد نہیں، ظاہر
ہوں کہ ان ہے مرادوہ ہی البدایة کے علامہ ابن کثیر ہی جو انہول
ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں سب وشتم کے بارے میں وہی پھوٹنل کیا ہے جو انہول
نے البدایہ میں نقل کیا ہے، اور ان کا زیادہ تر اصل ما خذ تاریخ طبری ہی ہوتا ہے، اور سب
وشتم کے سلسلے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے، خدا جا نتا ہے کہ
وشتم کے سلسلے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے، خدا جا نتا ہے کہ
یہاں ملک صاحب نے علامہ ابن کثیر کا غیر معروف نام کیوں تحریک برکیا ہے؟

علاوہ ازیں ملک صاحب نے ایک مصری عالم اُستاذ محمہ ابوز ہرہ کی تاریخ المذاہب الاسلامیہ، اِمام ابن حزم اندلی کی جوامع السیر ۃ، ڈاکٹر عمر فروخ کی الخلیفۂ الزاہداوراسی طرح شخ محمہ بن احمہ السفارینی الحسنبلی کی کتاب لوامع الانوار کی عبارتیں نقل کی ہیں لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ اوّل توان حضرات نے سب وشتم کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں لکھا، اور لفظ سب وشتم کامفہوم تفصیلی طور پرواضح کیا جاچکا ہے۔ دُوسرایہ کہ ان کی ہے سے اصل مآخذ نہیں ہیں، ان کی بنیاد بھی وہی تاریخی روایات ہیں جن کی حقیقت ہم شروع میں واضح کر چکے ہیں۔ تیسرا یہ کہ غیر معتبر روایات سے ثابت شدہ ایک بات کواگر بار بار نقل کر دیا جائے تو اس سے وہ بات تاریخی حقیقت نہیں بن جایا کرتی بلکہ اس کی حثیت وہی ہوتی ہے۔
حشیت وہی ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر نغلبہ بن حاطب انصاری کے واقعے ہی کو لیجے! آج کل کی تقریباً تمام متداول تفاسیر کی زیبت بنی ہوئی ہے، ایک تحقیق کے مطابق ۲۰ سے زیادہ تفاسیر نے بلاتر دیداس واقعے کو نقل کیا ہے، حالانکہ اس واقعے کا اصل ما خذ طبر انی، ابن مردویہ، ابن الی حاتم اور بیہ ہی ہیں، جنہوں نے ضعیف اسناد کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اس کی نشاندہی اپنی کتاب لہاب النقول فی اسباب النزول میں کردی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعد کے مفسرین ایک دُوسر مے پر اعتماد کرتے ہوئے اس واقعے کو بلاتر دیدنقل کرتے گئے، تو کیا اس نقل درنقل سے بیوا قعہ تاریخی حقیقت بن گیا؟

کرتے کئے ،تو کیااس مل در مل سے بیدوا فعہ تاری تھیں سے ہیں کیا؟
علامہ شائ آپی کتاب شرح عقو در سم المفتی میں لکھتے ہیں کدا کثر مؤلفین ایک
وُر سرے پر اعتماو کرتے ہوئے ایک وُ وسرے کی کتابوں میں ویئے گئے حوالوں کو بلاتحقیق
نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل ما خذ میں ان کا نام ونشان ہی نہیں ہوتا۔ اپنی اسی کتاب میں
مشہور مشہور علاء اکا برکی اس قسم کی کئی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔خود بندہ کو بھی اس کی

چندایک مثالیں ملی ہیں، کیکن خوف طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کی جار ہیں، ورنہ اس قسم کی مثالیں اگر تلاش کی جا رہیں، ورنہ اس قسم کی مثالیں اگر تلاش کی جا میں تو اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب بھی تالیف کی جا سکتی ہے، مانے والوں کے لئے ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے۔

بہرحال اصل مأخذ ہے جو چندا کیک روایات ملک صاحب نے نقل کی تھیں ، ان کی حقیقت ہم بیان کر چکے ہیں ، الہٰ دابعد کے مصنفین (جن کے مدنظر بھی یقیناً وہی روایات ہیں) کے نقل کرنے ہیں ، الہٰ دابعد کے مصنفین (جن کے مدنظر بھی یقیناً وہی روایات ہیں) کے نقل کرنے ہے سب وشتم تاریخی حقیقت کیسے بن سکتی ہے؟ اسی طرح کی روایات کے متعلق علامہ ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب ' العقیدة الواسطیہ'' کے صفحہ: ۲۹ میں کہا کے تعلق علامہ ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب ' العقیدة الواسطیہ'' کے صفحہ: ۲۹ میں کہا کے تعلق علامہ ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب ' العقیدة الواسطیہ'' کے صفحہ: ۲۹ میں کہا

''جن روایات سے صحابہ کرام کی بڑرائیاں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پچھاتو جھوٹ ہی جھوٹ ہیں اور پچھالیی ہیں کہان میں کمی بیش کردی گئی ہے اوران کا اصل مفہوم بدل دیا گیا ہے، اوران سی سے جوروایتیں جی ان میں صحابہ معذور ہیں۔''
میں سے جوروایتیں جی ہیں ان میں صحابہ معذور ہیں۔''
(بخوالہ تاریخی حقائق ص: ۱۳۸)

وفات ِعلیؓ کے بعد

، تاریخی روایات میں لعن طعن اور سب وشتم کے مہم کی جوتفصیل ملتی ہے وہ یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں، چنانچے مفتی تقی عثانی صاحب نے حضرت علیٰ کی طرف منسوب کئی اس طرح کی روایات نقل کی ہیں۔اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

"اگربیسلسلہ حضرت علیٰ کی زندگی تک محدود رہتا، تب بھی اس فعل کے صدور کو لائق اغماض سمجھا جاسکتا تھا ۔۔۔۔۔لیکن حضرت علیٰ کی شہادت بالحضوص حضرت حسن کی امیر معاویۃ کے مقابلے میں دست برداری کے بعداس مہم کو یک طرفہ جاری رکھنے کا آخر کیا جواز ہوسکتا تھا؟"

لیکن شاید ملک صاحب اس حقیقت کونظراً نداز کررہے ہیں کہ اس سلسلے کا تذکرہ تاریخی روایات میں (حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دورِ حکومت میں بھی) دوطرفہ ہی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق علامہ ابن جریز اور ابن کثیر قرماتے ہیں کہ:

"انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقوان فيه مقالة الجور" ترجمہ:-'' بیلوگ حضرت عثمان کی بدگوئی کرتے تھے اور ان کے بارے میں ظالمانہ ہاتیں کرتے تھے۔'' اسی طرح البدایة (ج:۸ ص:۵۰) میں ہے:

"وقد التف على حجر جماعات من شيعة على

..... ويسبون معاوية ويتبراون منه"

ترجمه:-'' حضرت حجر کو شیعانِ علی کی کیجھ جماعتیں لپٹ گئی تھیں .....اور حضرت معاویہ گو بُر ابھلا کہتی تھیں ۔''

پیروائیتیں بتاری ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی غالی شیعان علی نے

ہے معاویہ کاشغل جاری رکھا تھا، یہال تک کے حضرات حجرابین عدی کوبھی اپنے لبیٹ میں

لے لیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بُر اجھلا کہنے کے جرم میں کسی کی گرفت بھی نہیں کی جیسا

کہ البدایۃ (ج:۸ ص:۳۳) کی ایک روایت کے مطابق حضرت مسورابین مخرمہ سے براہ

راست خود حضرت امیر معایہ نے یو جھا کہ:

"مسور! آپ أنمه (أمراء) پرجوطعن كياكرتے بيں ،اس

كاكياحال ہے؟"

ای طرح البدایة (ج:۸ ص:۱۳۵) کی ایک روایت میں ہے کہ:

'' ایک شخص نے حضرت امیر معاویۃ کے منہ پر بہت

بُر ابھلا کہا اور ان کے ساتھ ہڑئی تختی سے پیش آیا، لوگوں کے إصرار پر
حضرت امیر معاویۃ نے فر مایا کہ: مجھے اللہ سے اس بات پر شرم آتی

ہے کہ میری بُر و باری میری رعایا کے کسی گناہ سے تنگ ہوجائے۔''
معلوم ہوا کہ امیر معاویۃ کے خالفین غالی شیعوں نے ان کے دورِ حکومت میں ان

گویُرا بھلا کہنے کا ایک عام عمول بناویا تھا یہاں تک کہ ان کے سامنے ان کے منہ پر بھی
انہیں بُر ابھلا کہنے سے گر رہنہیں کہا گیا۔

الہذا ملک صاحب کا یہ کہنا دُرست نہیں ہے کہنگ کے بعد یہ ہم یک طرفہ چاتی رہی بلکہ جن تاریخی روایات کے بل بوتے پرآپ حضرت امیر معاویہ اوران کے ساتھیوں کے کروارکوداغدار بنانے کی کوشش کررہے ہیں، وہی تاریخ ہمیں تصویر کا یہ دُوسرارُ خ بھی بتاتی ہے، ملک صاحب تصویر کے اس دُوسرے رُخ کوشن ایک رَدِّ عمل قرار دیتے ہیں لیکن ملک صاحب کے بقول ہماری اتنی پیش کردہ روایات اس بات کوتواتر کا درجہ نہیں وے رہی ملک صاحب کے بقول ہماری اتنی پیش کردہ روایات اس بات کوتواتر کا درجہ نہیں وے رہی درحقیقت حضرت امام حسن (اللہ ان پر کروڑ وں رحمتیں نازل فرما کیں) نے جب حضرت امیر معاویہ ہو چی تھی ہو ہے۔ اصل فریقین میں توصلے ہو چی تھی، جیسا کہ ہم نقل کر چکے کہ حضرت امیر معاویہ نے کبھی بھی حضرت حسن اللہ ورزی نہیں کی ، اور نہ ان کی طرف ہے اس قسم کی خلاف ورزی ہو کی سے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی ، اور نہ ان کی طرف ہے اس قسم کی خلاف ورزی ہو کہ ہوت سے حامیوں غالی شیعوں اور روائش کے ہوئی سے مامیوں غالی شیعوں اور روائش کے دولوں میں برابر حضرت امیر معاویہ کے بہت سے حامیوں غالی شیعوں اور روائش کے دولوں میں برابر حضرت امیر معاویہ کے بخض کی آگ کے برابر سکتی رہی جس کی وجہ سے وہ آئیں گرا بھلا کہنے سے باز نہ رہے ۔

خطبول ميں اعلانہ لعن طعن وسب شتم کی حقیقت

ملک غلام علی صاحب نے بعض دیگر ماضی قریب کے علماء مثلاً مولا نا شاہ معین الدین صاحب، مولا نا عبدالسلام ندوی اور مولا نا رشید احمد گنگوبی کے حوالہ جات بھی دیے ہیں۔ جنہوں نے منبر پرسب وشتم اور لعن طعن کا لکھا ہے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر منبروں پرلعن طعن اور سب وشتم کی حقیقت اصل ماخذ اور روایات کی مدوسے بیان کردی جائے۔ چنانچہ تاریخ طبری (ج: ۴ ص:۱۸۸،۱۸۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ کے منبر پر بیالفاظ منال کئے ہیں کہ:

"ویدعو علی قتلته فقام حجر بن عدی" "انہوں نے حضرت عثمان غی کے قاتلوں کے لئے بدؤ عاکی"

حضرت علیؓ کے حامی اسے صاف حضرت علیؓ پرتعریض سجھتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت امیرمعاوییاً ورحضرت علیؓ کے مابین خونِ عثمان کے معاملے میں جوشدید اِختلاف گزر چکا تھا وہ کسی ہے مخفی نہیں تھا۔ اس لئے اس بدؤ عا کولوگ حضرت علیؓ پرتعریض سمجھتے تھے۔اور قاتلین عثمان کے قاتلوں پرلعن طعن (نعوذ باللہ) حضرت علیؓ پرلعن طعن سمجھتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ یے حضرت علی کا نام تک نہیں لیا۔لیکن اس کے باوجود حضرت حجر ابن عدیؓ نے ان کی اس بددُ عا کوحضرت علیؓ پرتعریض قرار دیااورصاف جواب دیا:

"وقد أصبحت مولعًا بذم أمير المؤمنين

وتقريظ المحرمين"

°' اور تم امیرالمؤمنین (حضرت علیؓ) کی ندمت اور مجرموں (حضرت عثمان) کی مدح کرنے کے بڑے شوقین ہو۔" ای طرح زیاد کے بارے میں بھی طبری (ج: س ص: ١٩٠) کے الفاظ سے بیں کہ: "ذكر عشمان وأصحابه فقرظهم وذكر قتله

" اس نے حضرت عثمان اوران کے اصحاب کا ذِکر کر کے ان کی تعریف کی اوران کے قاتلین کا ذِکر کر کے ان پرلعنت بھیجی۔'' ابن اثیر (ج: ۳ ص: ۱۸۷) کے الفاظ بیریں کہ:

"ترحم على عشمان واثنى أصحابه وطعن

" كداس نے حضرت عثمان أير رحمت بيجي اور ان كے اصحاب کی تعریف کی اوران کے قاتلوں پرلعنت بھیجی۔'' البداية (ج:٨ ص:٥٠) كالفاظ يه بي كه: "وذكر في آخرها فيضل عثمان وذم قتله أو

أعان قتله"

''اوراس نے خطبے کے آخر میں حضرت عثمان کی فضیلت بیان کی اوران کے ل کرنے والوں اور ل میں اعانت کرنے والوں کی ندمت کی۔''

ابن خلدون (ج: ٣ ص: ٢٣) كالفاظ بير بين كه:

''و تو حم علی عثمان و لعن قاتلیه'' ''اس نے حضرت عثمان پر رحمت بھیجی اور ان کے قاتلوں

رِلعنت بجيجي "'

یہ بیں وہ الفاظ جو اصل ما خذمیں مذکور ہیں، جنہیں سن کر حضرت علی کے حامی اور عالی شیعہ سیھے تھے کہ یہ حضرت علی پر تعریض اور لعن طعن ہور ہی ہے، حالا نکہ حضرت علی خاتل عثان غی ہے۔ ورکا تعلق بھی نہیں تھا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں بعد کے مؤرخین ومؤلفین میں سے کسی نے لعن طعن اور کسی نے سب وشتم سے تعبیر کر دیا ہے، ورنہ اصل ما خذمیں اس کے ماسوا اور کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ اور یہی عمومی الفاظ ہیں جنہیں حضرت علی کے حامی ان پر تعریض سجھتے تھے، اس سے ان کو تکلیف بہنچی تھی ، اسی وجہ سے حضرت عمر ہن عبد العزیز نے خطبوں سے ان الفاظ ہیں جو میں اور شاید یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں خطروں سے ان الفاظ ہیں جو الفاظ ہیں جا جنہیں العزیز نے خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں الفاظ ہیں جنہیں الماسے خطبوں سے ان الفاظ ہیں جو الفاظ ہیں جنہیں اللہ الفاظ ہیں جنہیں اللہ سلمیں نے منبر پر سب وشتم سے تعبیر کر دیا تھا۔

ریقی وہ حقیقت جس کومولا نامودودی صاحب نے بلاتکلف علی الممبر سب وشتم کی بوجھاڑ شریعت تو در کنار إنسانی اخلاق ہے بھی دُور قرار دیا ہے۔ ماضی قریب کے بعض دیگر مصنفین نے بھی یہ بات اپنی کتابوں میں نقل کی ہے لیکن استے سخت نازیبا الفاظ اور تو بین آمیز الفاظ کی نے جومولا نامودودی صاحب نے اِستعال کئے تو بین آمیز الفاظ کی نے جومولا نامودودی صاحب نے اِستعال کئے ہیں۔ بعض نے صرف اس کوفل کیا ہے اور بعض نے امیر معاوید کی طرف اس فعل کی نسبت کرکے زیادہ سے زیادہ اس فعل کی فدمت کر کے اس کو فدموم برعت سے تعبیر کیا ہے۔ اور

اصل حقیقت وہی ہے منبروں پرسب وشتم لعن وطعن کی جوہم اُوپر بیان کر چکے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف اس فعل کی نسبت سراسر غلط اور تاریخی نصریجات کے خلاف ہے۔

شاه اساعيل شهيد كى تصريح

آخر میں حکایاتِ اولیاء سے شاہ اساعیل شہیدگا ایک حوالہ جو ملک صاحب نے نقل کیا ہے۔ مولا نااشرف علی تھا نوگ نے نقل کیا جارہا ہے۔ مولا نااشرف علی تھا نوگ نے حکایاتِ اولیاء میں فرمایا ہے کہ:

" مولا ناشهید نے سجان علی خال (شیعه) سے کہا کہ بتاؤ حضرت امیر معاویہ پر حضرت علی کے دربار میں تبرا ہوتا تھا؟ اس نے کہا: نہیں ...... شاہ شہید نے پھر پوچھا کہ: حضرت معاویہ کے یہاں حضرت علی پر تبرا ہوتا تھا؟ اس نے کہا: بے شک ہوتا تھا، اس پر مولا ناشہید نے فرمایا کہ: اہلِ سنت الجمد للد حضرت علی کے مقلد ہیں اورروافض حضرت معاویہ کے۔"

ملک صاحب نے بس اتن ہی حکایت نقل کر کے اس سے بیز نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاہ شہید بھی اس بات کے قائل تھے، حالانکہ حکایت اگر شروع تا آخر پڑھ کی جائے تو اُصل حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ دراصل وہ شیعہ حضرت امیر معاوید کو گالیاں دے رہا تھا، شاہ شہید نے دلائل کے بجائے اسے چپ کرانے کے لئے مذکورہ بالا دونوں سوالات پوچھے، اور آخر میں جو کچھانہوں نے فرمایا وہ بیہے کہ:

'' اہلِ سنت حضرت علیؓ کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویےؓ کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویےؓ کے ، اور پھرخود ہی اپنے إمام (بعنی امیر معاویےؓ) کے حق میں زبانِ تنقیص بھی کھولتے ہیں ، اور ہم اپنے إمام کے مقلد ہیں اور ان

\*\*\*

کے سواسب صحابہ کو اپنامقدا جانتے ہیں۔'(ص:۱۰۱، حکایت نمبر ۲۷)

یہ ہوری حکایت جس سے اصل صورت حال واضح ہوجاتی ہے کہ شاہ اساعیل شہید نے اس شعیہ کو چپ کرانے کے لئے اسے اِلزامی جواب دیا ہے، ورنہ بیان کا نظریہ نہیں تھا،اگر بیان کا نظریہ ہوتا تو آخر میں یہ کیوں فرماتے کہ تمام صحابہ کرام گوہم اپنامقدا سمجھتے ہیں،تمام صحابہ کرام میں تو حضرت امیر معاویہ بھی آگئے۔اس آخری جملے کو شاید ملک صاحب نے اس وجہ سے نظراً نداز کر کے قتل نہیں کیا کیونکھاس سے بیات ثابت ہوتی ہے صاحب نے اس وجہ سے نظراً نداز کر کے قتل نہیں کیا کیونکھاس سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ شاہ شہید کے نز دیک بھی اہلِ سنت والجماعت کے نز دیک صحابہ کرام شمعیار تی ہیں، اس حکایت سے بی جمی معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ گویڈ ابھلا کہنار وافض کا شیوہ ہے…!

بابنبر۵

## " استلحاقِ زيادٌ"

مولانا مودوی صاحب نے پانچوال اِعتراض حضرت امیرمعاویی پران الفاظ میں کیاہے:

> '' زیاد ابن سمید کا استلحاق بھی حضرت معاویۃ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے ساس اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے کی خلاف ورزی کی تھی ، زیادہ طا نف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا،لوگوں کا بیان سے تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں حضرت معاویۃ کے والد جناب ابوسفیان ا نے اس لونڈی سے زنا کا اِرتکاب کیا تھا اور اس سے وہ حاملہ ہوئی ، حضرت ابوسفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا كەزىادان بى كے نطفے سے ہے۔ جوان ہوكر بيخض اعلىٰ در جے كا مد بر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علیؓ کے زمانۂ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا، اور ال نے بڑی اہم خد مات انجام دی تھیں ،ان کے بعد حضرت معاویۃ نے اس کو اپنا حامی ومددگار بنانے کے لئے اپنے والدِ ماجد کی زنا کاری پرشهادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد ان ہی کا ولدالحرام ہے، پھراس بنیاد پراسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد

قراردے دیا۔ یفعل اخلاتی حیثیت سے جیسا کروہ ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے، گر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صرح ناجائز فعل ہے،

کیونکہ شریعت میں کوئی بھی نسب زنا سے نابت نہیں ہوتا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا صاف تھم موجود ہے کہ" بچہاس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کے لئے کنگر پھر ہیں۔" اُم المؤمنین اُم جبیبہ نے اس وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے اِنکار کردیا اور اس سے پردہ فرمایا۔"

مولانامودودی صاحب کی مذکورہ بالاعبارت پر جو پچھ مفتی محر تقی عثانی صاحب نے '' تاریخی حقائق'' میں اکھا ہے وہ کا فی وشافی ہے،اس پر اضافے کی تو کوئی ضرورت نہیں تقی ،لیکن ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں جو پچھ کھا ہے اس پر تبصرہ وضروری ہے۔

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے میں ابن خلدون وغیرہ (وغیرہ سے مراد ابن اثیر ہے) کے حوالے سے بیٹابت کیا تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں سمیہ کے ساتھ حضرت ابوسفیان کے جس تعلق کومولا نا مودودی صاحب نے '' زنا'' کاعنوان دیا ہے وہ در حقیقت جاہلی نوعیت کا ایک نکاح تھا، اور اس نوعیت کا نکاح اگر چراسلام کے بعد منسوخ ہوگیالیکن اس تسم کے نکاح سے جواولا دجاہلیت میں پیدا ہوئی اسے ثابت النسب کہا گیا، وہ اولا وحرام نہیں ہوئی۔ زیاد کا معاملہ بھی یہی تھا کہ حضرت ابوسفیان نے اسلام سے پہلے خفیہ طور پر بیہ اقرار کرلیا تھا کہ زیادا نہی کا بیٹا ہے، اس لئے اس کا نسب ثابت ہو چکا تھا۔ حضرت معاویت فی وس گواہوں کے گواہی دینے پر (جن میں بیعت ِ رضوان کے شریک صحابہ بھی شامل فی میں بیعت ِ رضوان کے شریک صحابہ بھی شامل فی اس واقعے کا صرف اعلان کیا اور زیاد کو اپنا سو تیلا بھائی تشلیم کرلیا۔

تاریخ ابن خلدون اور ابن اثیر میں حضرت ابوسفیان کے سمیہ ہے تعلق کوجس صراحت کے ساتھ جاہلیت کے زمانے کا نکاح قرار دیا گیا ہے، ملک صاحب اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں اس کی تر وید تو نہیں کر سکے ، البتہ ابن خلدون کی نقل کر دہ عبارت میں انہوں نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے جسے انہوں نے ایک بہت بڑا معمہ قرار دِیا ہے اوراس معمے کو انہوں نے ایک بہت بڑا معمہ قرار دِیا ہے اوراس معمے کو انہوں نے مقالے کے دونوں حصول میں پوری قوت کے ساتھ اُنچھالا ہے ، ملک صاحب انہوں نے مقالے کے دونوں حصول میں پوری قوت کے ساتھ اُنچھالا ہے ، ملک صاحب کلھے ہیں:

"مولاناعثانی صاحب نے بیعبارت تو پوری بلاتامل نقل کردی مگرانہوں نے اس پرغورنہیں کیا کہ اس میں ایک طرف تو بہ بیان کیا گیا ہے کہ سمیہ کی شاوی غلام سے ہوئی اور اسی غلام کے ہاں زیاد بیدا ہوا، اور دُوسری طرف بیہ بھی بیان ہے کہ سمیہ کا نکاح ابوسفیان سے ہوا جس سے زیاد بیدا ہوا۔ ان دوبا توں میں سے آخر کونسی دُرست ہے؟"

ملک صاحب مزید دُوسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ:

'' یہ بات میری ناقص عقل وفہم کے لئے ایک معمد ہے
افسوس ہے کہ اس ولچیپ معمے کاحل ابھی تک البلاغ میں شائع

' میدا ''

ملک غلام علی صاحب ابن خلدون کی عبارت میں جس معمے کی نشا ندہی فر مار ہے ہیں وہ کوئی معمہ نہیں ہے، دراصل علامہ ابن خلدون نے یہ ایک ہی بات دومر تبہ صلی ہے، پہلے اِجمالاً اور پھراس کے بعد اسی بات کی تفصیل بیان کی ہے۔مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت کے ترجے میں اس کی طرف اشارہ بھی فر مادیا تھا، ابن خلدون کی زیرِ بحث عبارت یہ ہے:

"ثُمَّ زَوَّ جَهَا بِمولی لَه وولدت زیاد" "پھرسمیہ کے مالک نے اس کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کردیا، اوراس کے ہال زیاد پیدا ہوا۔" یہ تو زیاد کی پیدائش کا واقعہ إجمالاً بیان فرمایا، آگے اس واقعے کی تفصیل بیان کر تے ہوئے علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

"وكان أبوسفيان قد ذهب إلى الطائف في بعض حاجاته فأصابها بنوع من أنكحة الجاهلية، وولدت زيادًا هذا."

"(واقعہ بین تھا کہ) ابوسفیان نے اپنے کسی کام سے طائف گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جس طرح کے نکاح جاہلیت میں رائج تھے، اور اس سے مباشرت کی ،ای مباشرت سے زیاد پیدا ہوا۔"

ہماری اس وضاحت کے بعد ملک صاحب کا بیان کردہ معمد حل ہوگیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، عربی زبان کے قواعد سے اونی مناسبت رکھنے والا بھی اس بات کو باسانی سمجھ سکتا ہے۔

یکی ایک نکتہ ہے جوملک غلام علی صاحب نے علامہ ابن خلدون کی عبارت میں پیدا فرمایا تھا جس کی حقیقت ہم واشگاف کر چکے ہیں۔اس کے علاوہ ملک غلام علی صاحب تاریخ ابن خلدون اور ابن اثیر کی عبار توں میں نکاح کی جوصراحت موجود ہے اس کا کوئی تو ٹو اپنے مقالے کے دونوں حصول میں پیش نہیں کر سکے، اگر چہ علامہ ابن اثیر نے بعض دیگر حضرات کی طرف نکاح کا بیقول منسوب کیا ہے اور خود آگے جا کر استلحاق کی اس کارروائی پرایک اِعتراض بھی کیا ہے جس کا جواب اپنے مقالے کے پہلے ہی جصے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے دے دیا تھا، لیکن اس اِعتراض کے باوجود علامہ ابن اثیر نے پھر بھی زیادہ کا ترجمہ نزیاد بن ابی سفیان 'کے عنوان سے قائم کیا ہے، جس سے ان کا اس کارروائی کی ورشکی کی طرف میلان معلوم ہوتا ہے۔

بجائے اس کے کہ ملک صاحب ان عبارتوں کا کوئی تھوس جواب دیتے اُلٹا

انہوں نے علامہ ابن خلدون کومفتی تقی عثانی صاحب کا ممدوح قرار دیا، لیکن آخر کیا وجھی کے ملک صاحب کے ممدوح مولا نامودودی صاحب نے اس کارروائی کو بیان کرتے ہوئے اس کار الیا...؟ حالانکہ اس میں بیصراحت موجود تھی کہ بیر زنانہیں بلکہ جاہلیت کی فاح کی قسموں میں سے ایک قسم تھی، اور پھر عجیب منطق بیہ ہے کہ جب مولا نا مودودی صاحب اس کتاب کا حوالہ ویں تو اس وقت علامہ ابن خلدون ایک مایئ نازمورخ کہلاتے میں، اور چہ بین قروبی مؤرخ ان کے ممدوح اور جانبدار بن جاتے ہیں ...!

علامہ ابن کثیر اور مسئلہ استعلی ق

مولانا مودودی صاحب نے جو پھی کھا تھا اس کے لئے انہوں نے چار کتابوں کے حوالے دیے تھے جن میں سے دو کتابوں ( تاریخ ابن ظلدون اور ابن اشیر ) میں جو پچھ درج تھا، وہ اُوپر بیان ہو چکا ہے، اور اس سے مولا نا مودووی صاحب کا دعوی ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری کتاب علامہ ابن عبدالبر کی الاستیعاب ہے، اس میں بھی کہیں صراحة بیہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت ابوسفیان نے زمانہ جا بلیت میں زنا کیا تھا۔ وراصل مولا نا مودودی صاحب کے دعوے کا سار الزخصار علامہ ابن کثیر کی البدایہ کی ایک عبارت پر ہے، مودودی صاحب کے دعوے کا سار الزخصار علامہ ابن کثیر کی البدایہ کی ایک عبارت پر ہے، اس عبارت کی حقیقت بھی ہم نذیا قار کین کرویتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی عبارت بیہ ہو ذاک اُن رجاً اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سفیان اُنہ عاہر بسمیة اُمّ زیاد فی الجاھلیة۔"

(البدایة ج: ۸ ص: ۱۳ س) ترجمہ: - "اوریہ اِستلحاق کی کارروائی اس وجہ ہے وجود میں آئی کہ ایک آ دمی نے (ابوسفیان کے اِقرار کرنے پر) گواہی دی کہ انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں زیاد کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا۔"

یمی وہ عبارت ہے جس پرمولا نا مودودی صاحب کے دعوے کا سارا دارومدار، اور ملک صاحب نے بھی اسی عبارت کونقل کیا ہے، دراصل علامہ ابن کثیر نے بیہ بات ابن جریر سے نقل کی ہے جس پر اس عبارت کے شروع میں ان کے بیالفاظ شاہد ہیں: '' قال ابن جریر' ابھی ہمیں یہی بات تاریخ طبری میں تلاش کرنی ہے۔لیکن تاریخ طبری میں استلحاق کی ساری کارروائی جوعلامہ ابن جرئرؓ نے بیان کی ہے اس میں کہیں بھی یہ موجو ذہیں کہ ابوسفیانؓ نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا۔صرف ایک مقام پر بیددرج ہے کہ جب زیاد ر گواہوں کے سلسلے میں کوفہ آئے "فشھد له رجل" تووہاں ان کے حق میں ایک شخص نے شہاوت وی (طبری ج: ۲ ص: ۱۲۳، ۱۲۳) کیکن اس عبارت میں کہیں بھی زناکی صراحت موجودنہیں ہے، لہذا مولا نا مودودی صاحب کے دعوے کا دارومدارالبدایہ کی جس عبارت پرتھااس کا بھرم بھی ہم نے کھول دیا۔البتہ ملک صاحب کے ہم نواؤں کی مزید تعلی کے لئے ہم یہ بھی عرض کرویتے ہیں کہ یہی علامہ ابن کثیر البدایہ کے ایک دُوسرے مقام (ج:٨ ص:٣٥٣) پرزياد كے تذكر بے ميں انہيں زياد بن الي سفيان سے يادكرتے ہيں، اگر چہال کے بعدانہوں نے رہے کہا ہے کہ زیادابن الی سفیان کوزیاد بن ابیاورزیادابن سمیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کوخود زیاد ابن ابی سفیان سے درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہان کا اپنا رُ جھان بھی اس کارروائی کی دُرشکی کی طرف ہے، اسی طرح اپنی کتاب کی اس جلد کے صفحہ: ۱۸۵ پر عبیداللہ ابن زیاد کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے بھی لکھتے ہیں المعروف بابن زیاد بن ابی سفیان ، اس ہے ایک طرف علامہ ابن کثیر کا نظریہ واضح ہور ہا ہے، تو دُوسری طرف بیجی پتہ چلتا ہے کہ زیاد کی وفات کے بعدان کے بیٹے کو بھی لوگ ابن زیادابن الی سفیان کے نام سے بکارتے تصاوراس نام نے عام شہرت بکڑر کھی تھی۔ استلحاق میں تأخیر

ملک صاحب نے مذکورہ بالا اصل مأخذ سے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ

ناب کرنے کے بجائے ایک و وسرا اُنداز اِختیار کرکے اِستلحاق کی کارروائی کے متعاق بہت قبل وقال ہے کا مہا ہے۔ مثلاً میر کہ حضرت ابوسفیان نے زیاد کواپی زندگی میں اسلام لانے کے بعد بیٹا کیوں نہیں بنایا؟ بیان کی اخلاقی اور شری ذمہ داری بنتی تھی۔ اسی قتم کے اور بھی عقلی قرائن ملک صاحب نے بیش کئے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے تاریخ ابن خلدون اور ابن اہیر سے حوالے ہے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے قبل اُز اِسلام ہی خفیہ زیاد کے ایش کا اِقرار کرلیا تھا، لیکن خفیہ کا مطلب پہیں کہ ایک آ دھآ دمی کے سامنے انہوں نے اس کا اِقرار کرلیا تھا، لیکن خفیہ کا مطلب پہیں کہ ایک آ دھا دمی کے سامنے انہوں نے اس کا اِقرار کرلیا تھا اور قانونی طور پر استے افراد نسب ثابت ہونے کے لئے کا فی ہیں، اور زمانہ جا ہلیت ہیں نکاح کی جتنی بھی صور تیں رائے تھیں ان میں نسب کے لئے کا فی ہیں، اور زمانہ جا ہلیت ہیں نکاح کی جتنی بھی صور تیں رائے تھیں ان میں نسب کے لئے کا فی ہیں، اور زمانہ جا ہلیت ہیں نکاح کی جتنی بھی صور تیں رائے تھیں ان میں نسب کے لئے کا فی ہیں، اور زمانہ جا ہلیت ہیں نکاح کی جتنی بھی صور تیں رائے تھیں ان میں نسب کے لئے کا فی ہیں، اور زمانہ جا ہلیت ہیں نکاح کی جتنی بھی صور تیں کہ بیاری کی ایک حدیث میں عبارت ہے، اسی بنا پر زیاد کی طرف منسوب کیا تھا جیسا کہ علامہ ابن خلدون کی عبارت ہے۔ کہ:۔

"ونسبته إلى أبى سفيان" "سميه نے زياد کوابوسفيان سے منسوب کيا۔" (تاریخ ابن خلدون ج: ۳ ص: ۱۳)

میاں بیوی دونوں کے مشتر کہ إقرار کے بعدیہ بات کتنی عجیب ہے کہ زیاد کے اسلام اسلام اس اتن تا خیر کیوں کی گئی؟ ہاں البتہ ملک صاحب کا بیسوال قابل غور ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوسفیان کی شرعی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ زیاد کو اپنا مولود سمجھتے تو فوراً وہ این تقول و فعل سے اعلان کر دیتے لیکن اس کی کوئی بھی وجہ ہوسکتی ہے جس کے معلوم کرنے کے ہم پابنہ نہیں ہیں، حضرت ابوسفیان کی اسلام کے بعد بقیہ زندگی تقریباً جہاد میں گزری ہے ہمکن ہے اس وجہ سے ان کوموقع نہ ملا ہو۔

## سياسي أغراض كاإلزام

ملک صاحب نے بینمام قبل وقال اس لئے کئے ہیں تا کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویۃ پرسیاسی اُغراض کا جو اِلزام لگایا ہے اس کے لئے راہ ہموار ہو سکے۔ملک صاحب لکھتے ہیں:

> '' افسوں کہ بیمسئلہ عہدِ معاویہ میں جا کراُٹھایا گیا جبکہ زیاد اوراً میر معاویہ دونوں کواس کی ضرورت محسوں ہوئی۔''

لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ زیاد حضرت علی کے دور خلافت میں بھرہ کے مضافات میں فارس پر مامور تھا، ان کی خلافت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ گا ور شروع ہو گیا، تو انہوں نے گئی بار زیاد کو لکھا کہ فارس کے اموال میں سے جو پھے بھی تہمارے پاس موجود ہو وہ ہمارے پاس بھیج دو اور انہوں نے زیاد کو اپنی بلانے کی دعوت بھی دی ،لیکن زیاد نے آئے سے عذر پیش کیا۔ در اصل امیر معاویہ گے ول میں زیاد کے بارے میں بیہ خدشہ موجود تھا اور اس کا إظہار انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں بیہ خدشہ موجود تھا اور اس کا إظہار انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مارے میں تعاشرہ بن شعبہ کے بارے میں بیہ خدشہ موجود تھا اور اس کا إظہار انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مارے میں تھا کہ:

''زیاد کے پاس فارس کے اموال ہیں، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ اہل بیت میں سے کسی کو کھڑا کرکے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرلے اور پول مسلمانوں میں ایک ہار پھر خانہ جنگی کا آغاز ہوجائے کرلے اور پول مسلمانوں میں ایک ہار پھر خانہ جنگی کا آغاز ہوجائے گا۔''

یمی ان کی ایک نیک نیتی تھی، جس میں اُمتِ مسلمہ کی خیرخواہی مضمرتھی، جے مولا نا مودودی صاحب نے سیاسی اُغراض سے تعبیر فرمادیا، ورندا میر معاویہ کے دِل میں زیاد سے کوئی سیاسی غرض وابستہ نہیں تھی، اس بات کا انداز ہ ان کے اس خط سے بھی ہوتا ہے زیاد سے کوئی سیاسی غرض وابستہ نہیں تھی، اس بات کا انداز ہ ان کے اس خط سے بھی ہوتا ہے

جس میں انہوں نے زیاد کولکھا تھا:

"" تمہیں امان ہے اگر جا ہومیر ہے باس رہو، ورنہ جہاں جا ہو جے جا وہ تہہیں امان ہے۔ " (البدایہ ج: ۸ ص: ۲۴) جا ہو جلے جا وہ تہہیں امان ہے۔ " (البدایہ ج: ۸ ص: ۲۴) اسی طرح مندِ احمد کی ایک روایت ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ استلحاق کی کارروائی مدری مان سے مندِ احمد کی ایک روایت ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ استلحاق کی کارروائی

ے بارے میں زیاد کی طرف سے تجویز پیش ہوئی تھی جوملک صاحب نے اپنے مقالے کے سے بارے میں زیاد کی طرف سے تجویز پیش ہوئی تھی جوملک صاحب نے اپنے مقالے کے این مقالے کے بارے میں زیاد کی اور نے مقالے کے بارے میں دیا ہے تاہم کا تاہم

دونوں حصوں میں نقل کی ہے،جس میں ابوعثمان نے ابو بکر اگر کو جب ملامت کی تو ابو بکر اُ نے

بھی (جو کہ زیاد کے بھائی تھے) زیاد کی مذمت بیان کی نہ کہ امیر معاویہ کی مذمت کی۔ وہ میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں

ان تمام حقائق کی روشنی میں پیر بات واضح ہوگئی کہ استلحاق سیاسی اُغراض پر مبنی

نہیں تھا، اور علاوہ ازیں حضرت امیر معاویہ کا حلفیہ بیان بھی تاریخِ طبری، ابن الاثیراور

ابن خلدون میں موجود ہے (جومفتی تقی عثانی صاحب نے تقل بھی کیا تھا) کہ:

" خدا کی قتم! نه تو ایسا ہے کہ میری نفری قلیل ہواور میں

نے زیاد کے ذریعے اس میں إضافہ کرلیا ہو، اور نہ بھی میں ولیل تھا

کہ زیاد کی وجہ ہے مجھے عرقت مل گئی ، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ میں نے اس

كاحق سمجها ہے اوراہے اس كے حق دارتك پہنچاديا ہے۔"

حضرت امیر معاویہ کے اس حلفیہ بیان کے بعد تو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انہوں نے اپنے سیاسی اُغراض کی تحمیل کے لئے بیسب کچھ کیا تھا، ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں حضرت امیر معاویہ کے اس حلفیہ بیان کونظراً نداز کردیا ہے، آخر یہ انصاف کی کوئی عدالت ہے کہ اصل مدعی کی بات کو قطعاً نظراً نداز کردیا جائے اوراً لٹااس پراُ لٹے سید ھے اِلزامات کی مجر مارکی جائے ...؟

انتلحاق كےخلاف إحتجاج

مفتی تقی عثانی صاحب نے ان حضرات کے اِعتراض کی حقیقت بھی واضح کردی

تھی جنہوں نے استلحاق کی اس کارروائی پر اِعتراض کیا تھا۔ان میں سے حضرت ابوبکر ہ (جوزیاد کے بھائی تھے) کے اعتراض کی حقیقت جو محض پیھی کہ وہ سرے سے حضرت ابوسفیان کے سمیہ کے ساتھ مباشرت کے قائل ہی نہیں تھے۔اس کا جواب ملک صاحب نے زیادہ سے زیادہ ابوبکر 🖥 کی اس روایت کے ساتھ اپنے دونوں مقالوں میں دیا ہے جو انہوں نے مندِاحد وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا تھا (جس کا اُوپر تذکرہ بھی ہو چکا ہے)۔ کیکن اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر ہ نے تو زیاد کی مذمت ہی اس وجہ ہے گی ہے كمانهول نے اپنے آپ كوغيراً ب كى طرف منسوب كرديا تھا، جس سے ان كابي خيال مزيد آشكارا ہوتا ہے كہ وہ سرے سے حضرت ابوسفيان كے سميہ كے ساتھ مباشرت كے قائل ہى نہیں تھے،اگر بیربات ان کے سامنے واضح ہوجاتی تو پھران کی طرف سے بھی کوئی اِعتراض نہ ہوتا۔ اسی طرح ابن عامر جن کو اس کارروائی پر اِعتراض تھا، ان کا قول بھی طبری کے حوالے سے'' تاریخی حقائق'' میں درج ہے کہ میرا دِل جاہتا ہے کہ اس بات پر گواہ جمع کروں کہ ابوسفیان نے سمیہ کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن بعد میں حقیقت واضح ہونے پر حضرت امیرمعاوییؓ سے معافی ما نگ لی تھی۔ ملک صاحب نے مقالے کے دُوسرے تھے میں اس کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے:

'' بہر کیف ایک بات اگر قابلِ اِعتراض ہے تو وہ محض اس بنا پر قابلِ شخسین و تا سُرنہیں ہو جاتی کہ اس کے معترضین میں سے کوئی اپنے اعتراض سے دست بر دار ہوگیا ہے۔''

لیکن ملک صاحب کی بیر بات غیر معقول ہے ، کیونکہ معترض کا اپنے اعتراض سے رُجوع کرنے سے توبیہ بات اور واضح ہوجاتی ہے کہ ان کا اعتراض ہی وُرست نہیں تھا۔

عبدالرحمن ابن حكم اورابن مفرغ كي ججو كوئي

مفتى تقى عثمانى صاحب نے الاستيعاب كے حوالے سے عبدالرحمٰن بن حكم اور ابن

مفرغ کے وہ اشعار نقل کئے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اِعتراض بھی یہ تھا کہ
ابوسفیان کی سمیہ کے ساتھ مباشرت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں
الاستیعاب ہی کے حوالے سے ان وونوں شعراء کا اپنے سابقہ رویے پرشرمندگی اور اپنے
الاستیعاب کی خوالے کر کیا ہے۔ ملک صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ:
اعتراض ہے رُجوع کا ذِکر کیا ہے۔ ملک صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ:
اور ابن مفرغ جوا میر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو وہ صرف یہ
اور ابن مفرغ جوا میر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو وہ صرف یہ
ابن کم نے کئے کہ بچو کے بیاشعار میں نے نہیں کہ تھے بلکہ عبد الرحمٰن
ابن کم نے کہ ہے جس کو مفتی تھی عثانی صاحب نے شرمندگی کا نام

لیکن اگر بالفرض ملک صاحب کی بات مان بھی کی جائے کہ ان دونوں شعراء نے اپنے سابقہ رویے سے رُجوع نہیں کیا تھا، پھر بھی ہم اُورِنقل کر بچے ہیں کہ ان کا اِعتراض کیا تھا؟ اِن کا اِعتراض کیا تھا؟ ان کا اِعتراض کیا تھا؟ ان کا اِعتراض بیتھا کہ بیمباشرت سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی، الہذاان کے خیال میں بید نسب ٹابت ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر دس آ دمیوں کی گواہی اور میاں بیوی کے اِقرار سے نکاح ٹابت ہور ہا ہوتو دو تین تو در کناروس آ دمیوں کی گواہی بھی نفی پر معتبر نہیں ہوسکتی۔

وُوسری بات ہیہ ہے کہ ملک صاحب کی بیہ بات بھی وُرست نہیں کہ عبدالرحمٰن ابن علم نے آخری وَم تک رُجوع نہیں کیا۔اگر ابن مفرغ کوسچا مان لیا جائے کہ بیتمام اشعار عبدالرحمٰن ابن تھم کے تھے (جیسے طبری اور البدایہ میں اس کی تصریح موجود ہے) تو ان کا باقاعدہ رُجوع تاریخ طبری اور البدایہ نے سامہ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں:

"ثه ان عبدالرحمٰن ركب إلى عبيدالله

فاسترضاه فرضى عنه."

ترجمہ:-'' پھرعبدالرحمٰن سوار ہوکر عبیداللہ ابن زیاد کے یاس گیااوراس کی رضا مندی جاہی تو وہ اس سے راضی ہوگیا۔'' آگے ہم وہ شعر بھی نقل کرتے ہیں جو صراحة ان کے رُجوع پر دَلالت کرتا ہے، ہ شعر پیہے:

لأنت زيادة في آل حرب
أحب إلى من إحدى بناني
(البداية ج: ٨ ص: ٨٠)
رجمه: - " تو آل حرب (يعني آل البي سفيان) مين ايك
إضافه هي جو مجھا ہے ايک پورے سے زيادہ مجبوب ہے۔ "
طبرى اور البدايد كى واضح تصر ت كے بعد ملك صاحب كى يہ بات كيسے وُرست موسلتى ہے كون عمرالر من ابن عمرا خرى وَ م تك اسے سابقہ رویے پرقائم رہا۔ "؟
اُمْ المومنيين حضرت عائش ورمسئلہ إستلى ق

اً مم المؤمنین حضرت عائشہ کے متعلق مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک مرتبہ خط میں انہوں نے زیاد کولکھا:

"من عائشة أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد" "مام مؤمنين كى مال كى طرف سے اپنے بيٹے زياد كنام" ليكن جب اصل صورت حال ان كے سامنے واضح ہوئى تو بعد ميں انہوں نے بھی ایک اور خط میں: "من عائشة أُمّ المؤمنين إلى زياد ابن أبي سفيان" لکھا۔ اس كا جواب دیتے ہوئے ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جے میں لکھا تھا كہ: " اُمّ المؤمنين نَّ نے سوچا ہوگا كہ بے چاروں كى حاجت روائى ہواس لئے زياد بن البی سفیان لکھ دیا۔" لیکن ملک صاحب کے علم میں شاید سے بات نہیں كہ اہل حق بھى بھى چند لیکن ملک صاحب کے علم میں شاید سے بات نہیں كہ اہل حق بھى بھى چند بے چاروں كى حاجت روائى كى خاطر حق بات چھپایا نہیں كرتے۔ اور مقالے ك دُومرے حصے میں ملک صاحب نے جوجواب دیا تھاوہ بیہ کہ:

''جب امیر معاویی نے تمام مملکت میں اعلان کرادیا کہ زیاد کوسب لوگ زیاد ابن ابی سفیان کہا کریں تو دُنیوی اعتبارے یہ واضح ونا فذ ہوگیا، اور اس کے مطابق زیاد ابن ابی سفیان بھی حدیجواز میں آگیا۔''

لیکن سوال ہے کہ اگر میر حاکم کے فیصلے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے ایسالکھ دیا تھا اور در پردہ وہ اس فیصلے کو غلط بھی تھیں تو پھرای واقع میں ہے کہ وہی چند حاجت منداس سے پہلے عبد الرحمٰن ابن ابی بھر کے پاس گئے تھے، کیکن وہ زیاد کو ابن ابی سفیان لکھنے ہے بچکچا رہے تھا نہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اس طرح ابو بکر ہ جو زیاد کے بھائی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ قبول بھی نہیں کیا اور آخر دَم تک زیاد سے بات تک نہیں کی، تو آخر کیوں انہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ اس طرح خود حضرت کی ، تو آخر کیوں انہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ اس طرح خود حضرت عائش نے اس سے پہلے جو خط زیاد کو لکھا تھا اس میں انہوں نے اس تھم کی تغیل کیوں نہیں کی؟ وراصل اُم المؤمنین جب اصل صورت حال کو بچھ گئیں تو انہوں نے خود بخو دھفرت معاویہ گئیں تو انہوں نے خود بخو دھفرت معاویہ گئی خیصلے پر مہر تصدیق ثبت فرماوی۔

الولدللفر اش

ملک صاحب نے بخاری کے حوالے سے حضرت سعد اور عبد بن زمعہ کا ایک بچ کے معالمے میں جھڑے کا تذکرہ کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ عبد بن زمعہ کے حق میں وے کر بچے کوان کا بھائی قرار دیا کیونکہ بچہان کے والد کے فراش پر بیدا ہوا اور وہ لونڈی ان کے والد کی مملوکہ تھی ، اگر چہاں کی شکل سعد کے جھائی عتبہ سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا جواب مفتی تقی عثانی صاحب نے دے دیا تھا کہ:

جلتی تھی۔ اس کا جواب مفتی تقی عثانی صاحب نے دے دیا تھا کہ:

باندی کے بچے کے دعوے دار دو تھے، گویا ایک طرف خودصاحبِ
فراش بچے کا مدی تھا اور دُومری طرف غیرصاحبِ فراش، اس
صورت کا تھم کھلا ہوا تھا کہ بچہاس کو ملے گاجوفراش کا مالک ہو۔اس
کے برخلاف زیاد کے معالمے میں ابوسفیان کے سواکسی اور کا إقراریا
دعوی نسب نابت نہیں، اس لئے اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے،
اور چونکہ بیدوعویٰ اسلام سے قبل ہو چکا تھا اس لئے وہ قابلِ قبول ہے
اور اسے حضرت سعد کے دعوے پر قیاس کرنا دُرست نہیں۔''
اس کے جواب میں ملک صاحب نے لکھا ہے کہ:

و کی بریہ بات بھی کیالاجواب ہے کہ عبیدخود خاموش ہے استلحاق وادعاء کی کارروا کی سے پہلے عبید کیا عام منا دی کراتا یا کسی عدالت میں دعویٰ کرتا کہ زیاومیر امیٹا ہے؟''

لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ ابوسفیان گا دعویٰ اسلام سے قبل کا تعلق بھی سمیہ سے زمانۂ جاہلیت کی نکاح کی اقسام میں ہے ایک فتم تھی ،تو سمیہ اور ابوسفیان دونوں کے باہم دعویٰ و انتساب (وہ بھی قبل اَز اسلام) اور دُوسری طرف عبیہ (جو یقنیاً اس وقت زندہ تھے ورنہ بعد میں زیاد نے اس کو آزاد کس طرح کیا تھا؟) کا خاموش رہنا اور کسی فتم کا اِحتجاج نہ کرنا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت نہیں کہ یہاں دعویٰ صرف ایک جانب اور کسی قبیاں دعویٰ صرف ایک جانب ہوا تھا ۔۔۔؟

اميرمعاوية كاإعتراف خطأاور جامليت مين نكاح كى اقسام

ملک صاحب نے ایک روایت مجمع الزوائد کے حوالے سے نقل کی ہے، جس سے انہوں نے بیہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بعد میں خود اپنی خطا کا اعتراف کرلیا تھا، لیکن بیدا یک منقطع روایت ہے۔ ملک صاحب نے خود بھی دیے ہوئے الفاظ میں اس کا اعتراف کیا ہے، لہذا الیمی روایت استدلال میں پیش کرنا وُرست نہیں۔
اسی طرح اُمّ حبیبہ کے بارے میں بھی مودودی صاحب اور ملک صاحب لکھتے ہیں کہ
انہوں نے بھی زیاد کو بھائی ماننے سے اِنکار کیا تھا اور اس سے پردہ فرمایا، کیکن سے بات کسی
مجھی تاریخ سے ثابت نہیں۔

مسئله إستلحاق اورعلمائے متقدمین

ملك صاحب تحرير فرماتے ہيں كه:

'' حقیقت ہیہ ہے کہ جو بات مولانا نے لکھی ہے، وہ

بكثرت ابل علم لكصة اور كهتم حلياً ع بين-"

ملک صاحب نے اس وعوے کی تائید کے لئے پچھ عبارتیں تاریخ وشق لابن عسا کڑی اور پچھ عبارتیں تاریخ وشق لابن عسا کڑی اور پچھ عبارتیں'' المحقر فی اخبار البشر''مؤرخ ابوالفلا اء کی تاریخ کی نقل کی ہیں۔ لیکن ان عبارتوں میں زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویۃ کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے اور اس کوغیر سے قرار دیا ہے، جو پچھ مولا نا مودودی صاحب نے لکھا ہے، اس میں سے ایک لفظ بھی ان کتابوں میں نہیں ماتا۔ مثال کے طور پر مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ:

میں ان کتابوں میں نہیں ماتا۔ مثال کے طور پر مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ:

میں معاویۃ نے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پر

سرت بیرساوری کا شوت بہم پہنچایا کہ زیادان کا ولدالحرام ہے۔ شہادتیں لیں اوراس کا شوت بہم پہنچایا کہ زیادان کا ولدالحرام ہے۔ فعل اخلاقی حثیت سے جیسا مکروہ ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حثیت ہے بھی بیا یک صرت کے ناجائز فعل ہے۔''

ابھی قارئین إنصاف کو مدِنظر رکھتے ہوئے تاریخ ابن عساکر اور المخضر کی عبار توں
کے ساتھ مولانا مودودی صاحب کی ان عبار توں کا مقابلہ کرلیں کہ کیا انہوں نے بھی وہی
بات کھی ہے جومولانا مودودی صاحب نے کھی ہے ...؟

ا بھی سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ ابن عساکر نے سعید ابن المستیب اور ابن بیجی

کے حوالے سے یہ جونقل کیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، اس طرح دیگر بزرگ مثلاً حسن بھری وغیرہ نے بھی اس فیصلے کے ساتھ اِختلاف کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لئے ہم قاضی ابو بکر گی '' العواصم من القواصم'' کی عبارت نقل کرتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسئلة إجتهادية فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر وعظمه."

ترجمہ:-''اگر کہا جائے کہ اگر اِستلحاق وُرست ہے تو صحابہ نے اس پرکلیر کیول کی؟ ہم جواب دیتے ہیں یہ مسئلہ اِجتہادی ہے، پس جس کی رائے بین پینسب ایک وارث کے کہنے سے لاحق نہیں ہوسکتااس نے اِنکار کیااورا سے عظیم سمجھا۔''

اس عبارت سے جہال ہے بات ثابت ہوئی کہ یہ مسئلہ اِجہّادی ہے اوراس میں اِختلاف میں اِختلاف کی سُخائش ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوگیا کہ اس وفت جن صحابہؓ نے اِختلاف کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اِستلحاق کا دعویٰ صرف باپ کرسکتا ہے نہ کہ اس کا کوئی دُومرا وارث، ان کے اِختلاف کی وجہ سے رہیں تھی کہ ابوسفیانؓ نے زمانۂ جاہلیت میں نکاح نہیں بلکہ زنا کیا تھا۔

ای طرح سعید ابن المستب جن کا حوالہ ملک صاحب نے ابن عساکر کے حوالے سے سے اس عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے، ان کے بارے میں قاضی ابوبکر "العواصم من القواصم" کے صفحہ: ۲۲۲ برلکھتے ہیں:

"وما روى عن سعيد ابن المسيّب فأخبر عن مذهبه فيه عن هذا الإستلحاق ليس بصحيح، وكذلك رائى غيره من الصحابة والتابعين، وقد صارت المسئلة

إلى الخلاف بين الأئمة وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الإنتقاد إلى حد الإعتقاد."

ترجمہ:-"سعیدابن المستیب ہے جومروی ہے کہ وہ اس استعاق کو جائز نہیں سبجھتے تھے، پس وہ ان کا اپنا مذہب ہے، اس طرح وُوسر ہے صحابہ اور تا بعین کی رائے بہی تھی کہ بیہ استلحاق جائز نہیں، پس یہ سئلہ اُئمہ اور فقہائے اُمصار کے مابین مختلف ہوگیا، اور اختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے پر نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے پر نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے پر نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے پر نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے پر نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے کہ نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے کہا خوس کی اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے اُن نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص اپنے اِختلافی مسائل میں ایک وُوسر ہے اُن نفذ نہیں کیا جاتا، ہر شخص ا

قاضی ابوبکڑی اس عبارت نے ہمارے اس دعوے کی مزید تائید کردی کہ اگر بعض صحابۃ اور تابعین نے اس مسئلے میں اختلاف کیا بھی ہے تو بیاس وجہ سے کہ بیا ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ اور علاوہ ازیں ان میں سے کسی نے بھی وہ انداز اور الفاظ استعمال نہیں کئے جومولا نامودودی صاحب نے استعمال کئے ہیں۔

## إستلحاق كافيصله ايك إجتهادي امرتفا

ماقبل بحث میں ہم بی ثابت کر چکے ہیں کہ استلحاق کی کارروائی ایک اِجتهادی امر تھا، اور ملک صاحب خود بھی بیا امرتسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ گا بہ فیصلہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے بہر حال نافذ ہو چکا تھا، اور بخاری کی ایک روایت سے بیہ بات ثابت ہے کہ جب حاکم اِجتهاد کرتا ہے، اگر اس کا اِجتهاد دُرست ہوا تو ایک اجر کامشخق ہوگا، ورندو اجر کامشخق ہوگا۔ جب امیر معاویہ کے سامنے ویں معتبر گواہوں نے گواہی دے دی کہ ان کے سامنے خود الوسفیان نے نیاد کو اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کسی کی ملامت کی پروا کئے بغیر زیاد کو حضرت ابوسفیان کے نسب میں شریک کرلیا۔ الاصابہ کی ملامت کی پروا کئے بغیر زیاد کو حضرت ابوسفیان کے نسب میں شریک کرلیا۔ الاصابہ کی روایت کے مطابق گواہوں کی گواہی کے بعد جب اِستلحاق کا فیصلہ ہوگیا تو زیاد نے اس

موقع پر کہاتھا:

'' گواہوں نے جو گواہی دی ہے اگریدی ہے تو الحمد لللہ ا اور اگریہ باطل ہے تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ذمہ داریہ گواہ ہیں۔''

اورعلاوہ ازیں حضرت امیر معاویہ کا حلفیہ بیان تو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں جس
سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کوئی سیاسی اور ذاتی اُغراض کے لئے نہیں کیا تھا۔
مولانا مودودی صاحب نے تو ان پر یہ اِلزام لگایا تھا کہ انہوں نے جان بو چھ کرا ہے والد
ماجد کی زنا کاری پرشہا دیمیں لیس۔ حالانکہ ایسی نیج حرکت تو آج کے دور کا کوئی گھٹیا سیاست
دان بھی نہیں کرسکتا۔ متقد مین میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ پر ایسی کوئی بدگمانی
نہیں کی، پھرکیسے ملک صاحب فرمائے ہیں کہ چوبات مولانا نے کلھی ہے وہی بات بکثر ت
اہل علم لکھتے کہتے چلے آئے ہیں۔

مسئله إستلحاق اورعلمائے متأخرین

ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بعض متا تحرین علماء کے بھی پچھ حوالے نقل کئے ہیں۔ جن میں سے شاہ عبدالعزیر بڑے، مولا نا ابوالکلام آزاد ہوا خاصی زین العابدین میر شی اور مولا نا سعید احمد اکبرآبادی کے حوالے ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جے میں نقل کئے تھے، ان کا جواب تو مفتی تقی عثانی صاحب نے '' تاریخی حقائق'' کے دُومرے جے میں دے دیا تھا، جس کے بعد ملک صاحب کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے مقالے کے دُومرے جے میں بعض دیگراس طرح کے حوالے نقل کرتے نہیں تھی کہ وہ اپنے مقالے کے دُومرے حصے میں بعض دیگراس طرح کے حوالے نقل کرتے لیکن اس کے باوجود ملک صاحب نے مولا نا خیرا لی احمد سہار نپورٹ کی '' بذل المجہو د'' ، مولا نا کین اس کے باوجود ملک صاحب نے مولا نا خیرا لرشید نعمانی صاحب کے ایک مضمون رشید احمد گنگو ہی گئی کہ '' الکوکب الدری'' اور مولا نا عبدالرشید نعمانی صاحب کے ایک مضمون (جو ما ہنا مہ'' بینا ہے'' میں چھیا تھا) کی پچھ عبار تیں نقل کی تھیں۔

مولا ناخلیل احمرسہار نبوری کی جوعبارت نقل کی گئی ہے اس میں حضرت ابوسفیان کا سمیہ کے ساتھ جوتعلق ہے اس کوزنا کا نام دیا گیا ہے ، کین اس کے جواب میں عرضیکہ ممکن ہے کہ مولا ناخلیل احمرسہار نبوری کی تحقیق کے مطابق بیزناہو لیکن کیااس کے باوجودانہوں نے حضرت امیر معاویڈ کے لئے وہی تو بین آمیز الفاظ اِستعال کئے بیں جومولا نامودودی صاحب نے اِستعال کئے تھے؟ در حقیقت انہوں نے اس کے باوجودان کے لئے جوالفاظ اِستعال کے وہ یہ بین: "فانتسب الیہ و جعلہ اُحاہ" کہ حضرت امیر معاویڈ نے زیادہ کا اِنتساب اپنے خاندان کی جانب کیااورا سے اپنابھائی بنالیا۔"

ای طرح'' الکوکب الدری'' کی عبارت میں بھی زیاد کو ولدالزنا قرار دیا گیا ہے، گراس کے باوجود حضرت امیر معاویت کے لئے جو اُلفاظ اِستعمال کئے ہیں وہ سے ہیں: ''استلحقہ معاویہ'' کہ حضرت امیر معاولیٹ نے اس کا اِستلحاق کیا۔

اب قارئین خود اِنصاف فرمائیں کہ ان عبارتوں میں مسئلہ اِستلحاق کے ساتھ دونوں حضرات کے اِختلاف کے باوجود کہیں حضرت امیر معاویے گی تنقیص کا کوئی پہلونکاتا ہے؟ یا کہیں بیدرج ہے کہ حضرت امیر معاویے نے بیسب کچھاصل صورت حال کے جانے کے باوجود جان بوجھ کر کیاتھا..؟

مولانا عبدالرشید نعمانی کے ماہنامہ' بینات' میں چھپنے والے مضمون' ناصبیت سخقیق کے بھیس میں' کی جوعبارت ملک صاحب نے نقل کی ہے اس کے بارے میں بھی عرضیکہ ٹھیک ہے ان کی تحقیق کے مطابق بھی حضرت ابوسفیان کا نکاح ثابت نہیں ہوگا، اجبکہ ہم نے اصل ماخذی عبارتیں نقل کر کے ساری تحقیق نذر قارئین کردی ہے، اور جمیں ای پرشرح صدر ہے) لیکن اس کے باوجودان کی ساری عبارت پڑھنے ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہیں بھی حضرت امیر معاویے کی کوئی تنقیص نہیں کی، بلکہ ان کا نام تک نہیں لیا ہے۔ وراصل یوعبارت نقل کر کے ملک صاحب خود مشکلات کا شکار ہوگئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں بوی شدومہ سے یہ بات کھی ہے کہ علمائے دیو بند میں سے نے اپنی کتاب کے مقدمے میں بوی شدومہ سے یہ بات کھی ہے کہ علمائے دیو بند میں سے

کسی نے بھی ناصبیت کے خلاف کوئی آواز نہیں اُٹھائی اور سب کے سب خواہ مخواہ مولانا مودودی صاحب کے بیچھے پڑگئے ،لیکن اس مضمون کے متعلق لکھتے ہیں کہ: "بیرز مے مفید مباحث پر مشتمل ہے" ملک صاحب نے بیربات لکھ کرخودا بنی پہلی بات کی تر دید فرمائی ہے…!

\*\*\*

بابنبره

# "ابن غيلان سے عدم مؤاخذه"

مولانامودودي صاحب نے لکھا ہے:

'' حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دِیا اور ان کی زیاد تیوں پر شری اُحکام کے مطابق کارروائی کرنے سے اِنکارکردیا۔ ان کا گورنرعبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بھرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا، ایک خص نے دورانِ خطبہ میں اس کو کنگر ماردیا، اس پرعبداللہ نے اس خص کو گرفتار کروادیا اور اس کا ہاتھ کو ادیا۔ حالانکہ شری قانون کی رُوسے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کا اے حالانکہ شری قانون کی رُوسے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کا اس حالانکہ شری قانون کی رُوسے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کا اس عادا کر دُوں گا مگر میرے عمال سے قصاص لینے کی کوئی بیس نہیں۔''

مولانا مودودی صاحب نے اس واقعے کے لئے دو کتابوں (البدایہ اور ابن اثیر) کے حوالے دیئے تھے۔مفتی تفی عثمانی صاحب نے البدایہ کی پوری عبارت نقل کرکے اس بات کی نشاندہی فرمادی تھی کہ اس واقعے کے بیان کرنے میں مولانا مودودی صاحب نے واقعے کے ایک اہم جز وکو حذف کردیا ہے،جس سے خلاف واقع تصور قائم ہوتا ہے۔ دراصل اس واقعے میں جس شخص کا ہاتھ کا ٹا گیا تھا خود اس کے رشتہ داروں نے ابن غیلان سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ گ

سامنے مقدے کی جوصورت خود اِستفافہ کرنے والوں نے پیش کی اور جس کا اِقرار خود مدعاعلیہ حاکم نے بھی تحریری طور پر کیا، وہ بیتھی کہ ابن غیلان نے ایک شخص کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے۔ شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا بلاشبہ حاکم کی علین غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی بنا پر کسی کے نزدیک بھی بیتھ کم نہیں کہ اس حاکم سے قصاص لینے کے لئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بلکہ اس غلطی کی سزامیں اس پرتعز بر بھی جاری کی جاسکتی ہے اور اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ واقعے میں حضرت معاویہ نے اس شخص کی دیت بھی اوا کی اور حاکم کومعزول بھی

· ملک صاحب نے اس کے جواب میں اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں پیر ثابت كرنے كے لئے (كم حكم قصاص سے كوئى بھى مشتنی نہيں) دورِ نبوى اور خلفائے راشدین کے دور کے مختلف واقعات قال کئے ہیں۔ یہاں تک کہ آقامہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملک صاحب نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو بھی بھی قصاص سے بالا ترنہیں سمجھا، اپنے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے بعض نقتہائے کرام کی عبارتیں بھی نقل فرمائی ہیں،جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ قصاص سے کوئی بھی متنتیٰ نہیں ہوسکتا۔ بیتمام باتیں بلاشبہ ثابت ہیں اور ان ہے إنكار نہیں کیا جاسکتا،لیکن ان تمام واقعات اورعبارات کا حاصل پیہے کہا ہے ذاتی معاملات میں اور کجی زندگی میں کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے (خواہ حاکم ہویا کوئی اور ) تو اس کے خلاف وہ مظلوم عدالت کی طرف رُجوع کرکے اِنصاف حاصل کرسکتا ہے اور اس کے نتیج میں حاکم پر بھی قصاص جاری ہوسکتا ہے،لیکن اس کے برعکس اگر کوئی حاکم غلطی سے عدالت میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی شخص پر شبہ میں سزا جاری کردے تو اس صورت میں کسی کے زویک بھی حاکم پر قصاص جاری نہیں کیا جاسکتا، لہذا ملک صاحب کے پیش کردہ واقعات اور فقہی عبارتیں اس صورت کے مطابق نہیں۔ دراصل اس واقعے میں دو باتیں قارئين كومدِنظرر كھنى جا ہئيں:

#### الف:- ابن غیلان کی بیرکت که اس نے کنگر کے بدلے میں ایک شخص کا ہاتھ

كاثوبايه

ب:-حضرت امير معاوييًّ كے فيصلے كى شرعى حيثيت \_

ملک صاحب نے یہ دونوں با تیں خلط ملط کر کے قارئین کو البحص میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم صاف صاف بتادیتے ہیں کہ ابن غیلان کی بیر کت واقعی سوفیصد خلط تھی اوراس صورت میں وہ قصاص سے بچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے محض کنگر مار نے پرایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، جس کا تذکرہ ملک صاحب نے بار بارا پے مقالے کے دونوں حصوں میں کیا ہے، لیکن تاریخ کی کئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ امیر معاویہ کے سامنے یہی صورت بیان کی گئی تھی، بلکہ ان سے اصل صورت حال چھیا دی گئی تھی، اور جو صورت ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ خود مدعی کے قبیلے والوں نے ابن غیلان سے کھوائی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ خود مدعی کے قبیلے والوں نے ابن غیلان سے کھوائی صورت امیر معاویہ تھی (جس کی نشاند ہی مفتی تقی عثمانی صاحب فرما چکے ہیں)، ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ تھی (جس کی نشاند ہی مفتی تقی عثمانی صاحب نے مقالے کے دُوسرے حصے میں حضرت امیر معاویہ تا ہی صورت کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ ملک صاحب نے مقالے کے دُوسرے حصے میں حضرت امیر معاویہ تا ہی معاویہ تا ہی معاویہ تا ہیں معاویہ تا ہی معاویہ تا ہیں کہ نہ تا میں معاویہ سے اصل صورت حال چھیا نے کی دووجو ہات بیان کی ہیں کہ:

ے ہیں مرس سے اصل صورت ِ حال چھپانے کی دووجو ہات بیان کی ہیں کہ: حضرت امیر معاویہ ہے اصل صورت ِ حال چھپانے کی دووجو ہات بیان کی ہیں کہ: ''یا تو حضرت حجر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں کے آل کی

وجہ سے لوگ ان سے خوفز دہ ہو گئے تھے اور یا (نعوذ باللہ) حضرت امیر معاور پیٹنک جو بات جس شکل میں پہنچتی تھی یا پہنچائی جاتی تھی وہ اس میں زیادہ تحقیق تفتیش کی تکلیف ہی نہیں فرماتے تھے۔''

لین یہ دُوسری بات تو بالکل بے بنیاد ہے اور پہلی بات کی تفصیل آ گے مستقل باب کے تخت آ رہی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات ضرور واضح ہوگئی کہ خود ملک صاحب بھی بیہ بات مانتے ہیں کہ اصل صورتِ حال حضرت امیر معاویۃ سے چھپادی گئی تھی اور جوصورت بات مانتے ہیں کہ اصل صورتِ حال حضرت امیر معاویۃ سے چھپادی گئی تھی اور جوصورت بان کے سمامنے بیان کی گئی وہ صورت قصاص سے مستنی تھی جیسا کہ ملک صاحب خود اپنے مقالے کے پہلے جھے میں فرماتے ہیں کہ فقہاء نے بلا شبہ یہ بات کہ سے کہ إمام یا قاضی

غلطی سے حدیا قصاص جاری کر دیے تو اس پر جوالی حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ بات تسلیم کرنے کے بعد بھی بار باریہ کہنا کہ امیر معاویہ گا ہے فیصلہ ڈرست نہیں ، آخر کہاں کا اِنصاف ہے...؟

### مذكوره بالاصورت برشبه كاإطلاق

ملک صاحب نے یہ بات بھی ہڑے زور وشور ہے کھی ہے کہ کنگر مار نے کے بدلے ہاتھ کا شخے پرشبہ کا اِطلاق ہی بہیں سکتا لیکن ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ کنگر مار نے کے بدلے اگر کوئی ہاتھ کا شد و ہے تواس پرشبہ کا اِطلاق ہوتا ہے، بلکہ امیر معاویڈ کے سامنے جو صورت پیش کی گئی تھی ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابن غیلان نے ایک آ دمی کا ہاتھ شبہ میں کا شد دیا ہے تو ظاہر ہے حضرت امیر معاویڈ نے اسی صورت کے مطابق فیصلہ دینا تھا۔ لہذا ابن غیلان کا جرم حضرت امیر معاویڈ کے سرڈال دینا صرح کے اِنصافی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں یہیں لکھا کہ خود حضرت امیر معاویڈ نے ابن غیلان بااسپے کسی ڈوسرے گورنرکواس بات میں یہیں لکھا کہ خود حضرت امیر معاویڈ نے ابن غیلان بااسپے کسی ڈوسرے گورنرکواس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ کنگر مار نے کے بدلے لوگوں کے ہاتھ کا شد دیا کریں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

### ابن فقد امله کی رائے

ملک صاحب نے ابن قدامہ کی عبارت نقل کی ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قصاص کے معاملے میں حکام اور رعیت سب برابر ہیں، کیکن ملک صاحب نے بیعبارت تو نقل کر دی مگر ابن قدامہ کی وہ عبارت نظرانداز کر دی ہے جس میں انہوں نے قصاص سے ایک مشتیٰ صورت بھی نقل کی ہے اور وہ وہ ہی صورت ہے جس کا تذکرہ مفتی تقی عثانی صاحب ایک مشتیٰ صورت بھی نقل کر چکے ہیں۔ چنانچہ ابن قدامہ قرماتے ہیں:

"وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان انهما كافران، أو فاسقان كانت دية اليد في بيت المال .... و لَا قصاص عليه لأنه مخطئ و تجب الدية "
(المغنى لإبن قدامة ج: ١٣ ص: ٢٥٧، ٢٥٧)

رجمه: - " اور جب حاكم چوركا باتھ دوگواہوں كى گواہى
كى بنا پركائ ڈالے اور پھر بعد ميں معلوم ہوا كہ وہ دونوں گواہى
ويخ والے كافر تھے يافاسق تھے تواليى صورت حال ميں ديت بيت
المال سے اداكى جائے گى اور اس حاكم پر قصاص جارى نہيں ہوگا
كيونكه اس نے خطاكى ہے، اور البت ديت واجب ہوگى۔"

ردالحتار كى عبارت كاجواب

ملک صاحب نے اس سلط میں رقد المحت ال کی عبارت بھی نقل کی تھی جس کے بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے بید نشائد ہی فرمادی تھی کہ بید عبارت صراحة ملک صاحب کے موقف کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ اس عبارت میں قصاص کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا، تو ملک صاحب مقالے کے دُوسرے جصے میں اس کوعد م فیر کر قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بید ذکر عدم تو نہیں لیکن اس وعوے کے بعد ملک صاحب نے عدم فیرکی کوئی وئیل کسی دُوسری معتبر کتاب کے حوالے سے پیش نہیں کی۔اور اس کے مقالبے میں ہم یہ ولیل کسی دُوسری معتبر کتاب کے حوالے سے پیش نہیں کی۔اور اس کے مقالبے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بید دراصل ذِکر عدم ہی ہے اور دلیل میں ہماری اُوپر ابن قدامہ کی عبارت ہے جس میں صراحت موجود ہے کہا ہے جا کم پر قصاص نہیں آئے گا۔

ضان ،تعز براورمعز ولی

ملك صاحب نے لكھا ہے كہ:

" بيمان ليا كه گورزقصاص سے بالاتر تھا"

لیکن ہم نے کب کہا ہے کہ وہ قصاص سے بالاتر تھا، بلکہ یہ بات میں نے بار بار واضح الفاظ میں بیان کردی کہ وہ یقیناً قصاص سے بالاتر نہیں تھا بلکہ جوصورت حضرت امیرمعاویہ کے سامنے تحریری طور پر پیش کی گئی تھی ، وہ صورت قصاص ہے متثنیٰ تھی۔ ملک صاحب بیددونوں باتیں باہم خلط ملط کر کے پیش کررہے ہیں۔

اسی طرح جنگ مین اسلامی اشکر کے سالار خالد بن ولید تھے) میں اسلامی اشکر کے ہاتھوں دومسلمان عبدالعزیٰ ابی اور لبید ابن جریر قبل ہوئے جن کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے اس صدیق کا لکھا ہوا امن نامہ بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے اس معاطے میں بھی حضرت خالد بن ولید پر کوئی گرفت نہیں فرمائی اور ان دونوں مقتول مسلمانوں کی ویت بھی خود بیت المال سے اواکی ،اس موقع پر بھی حسب سابق حضرت عمر فارون نے حضرت خالد بن ولید گی معزولی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو شخص کا فرول کے ساتھ رہے گااس کا یہی انجام ہوگا۔

(البدایة ج: ۱ ص: ۱۲ می تعدر میں کا میں انہوں کے علی کی سے میں نہیں کے علی سے دور سے کا اس کا یہی انجام ہوگا۔

ال موقع پر میں ملک صاحب کے ہم نواؤں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ خدارا! حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کریں، ورنہ اگر کوئی مولانا مودودی صاحب کے اعتراض کو بنیاد بنا کر مذکورہ بالا دونوں واقعات کی بنا پر ہے کہہ دے کہ '' ملوکیت کے اثرات تو (نعوذ باللہ) خود قرونِ اُولیٰ میں بھی پائے جاتے تھے'' تو ملک صاحب کے ہم نواوں کے باس اس کا کیا جواب ہوگا...؟

وراصل قصاص ہے جو خاص صور تیں مشتنیٰ ہیں اس کی چند مثالیں دورِ فاروتی اسے بھی ملتی ہیں اس کی چند مثالیں دورِ فاروتی ہے بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے چنداً فراد سے قصاص نہیں لیااور صرف دیت پر اکتفا کیا۔

(بیہ قی بھوالہ فقہ عمراز شاہ ولی اللہ کی ۳۲۹،۳۲۹)

لہذا حضرت امیر معاویہ کے سامنے جو صورت بیش کی گئی تھی وہ صورت بھی قصاص کے متنظمی اوراس سے ملتی جلتی چندا یک مثالیں ہم خلفائے راشدین کے دور سے بھی نقل کر چکے ہیں۔

طبرى اورابن خلدون كى تصريح

ملک صاحب نے ای واقعے کے لئے طبری اور ابن خلدون کے وہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں جو قبیلہ بنوضہ والوں نے امیر معاویہ کے سامنے کہے تھے چنانچ طبری کے الفاظ یہ ہیں: "انبہ قبطع صاحبنا ظلمًا" اس عامل نے ہمارے آ دمی کا ہاتھ ظالمانہ طریق پر کاٹا ہے۔ اور ابن خلدون کے الفاظ یہ ہیں: "ان ایس غیلان قطع صاحبہم ظلمًا" ملک صاحبہم ظلمًا" ملک صاحبہ میں کہ:

'' اس کے بعد تو بیہ باور کرانا بھی مشکل ہوجا تا ہے کہ حقیقی صورتِ حال امیر معاویۃ پرخفی رہ گئی ہوگی۔''

لین اس سلسلے میں عرضیکہ اوّل تو ہے بات سراسرخلاف عقل ہے کہ جوصورت حال حفرت امیر معاویہ سے چھپانے کے لئے خود بنوضہ والوں نے ابن غیلان سے تحریر لکھوائی اور خود ہی ایک صورت تجویز کردی اور پھرخود ہی وہی تحریر لے کر حضرت امیر معاویہ کے وربار میں حاضر بھی ہوئے تو ایسی صورت حال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ابنی ہی لکھوائی ہوئی تحریر کے خلاف وہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیان دیے ؟ یہی وجہ ہے کہ البدایہ

والنهاييمين اسموقع يربنوضه كے زبانی تحرير كے جوالفاظ درج بيں وہ يہيں: "فقالوا: إنّ نائبك قطع يد صاحبنا في شبهة" كرآب كرورزن بهار \_ آوي كالاته شبر کی وجہ سے کاٹ دیا ہے۔ اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جوصورت حال انہوں نے لکھوائی تھی ان کا بیان بھی اسی کے مطابق ہو، لیکن اگر طبری (جو کہ اصل ماُخذہے) کے الفاظ ہی وُرست تسلیم کر لئے جا کیں کہ بنوضبہ والوں نے جو بیان دیا تھا وہ بیرتھا کہ ابن غیلان نے ہمارے آ دمی کا ہاتھ ظالمانہ طریق پر کا ٹا ہے تو پھر طبری اور دیگر تمام تواریخ میں کسی میں بھی تصریح موجود نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کنگر مارنے والا واقعہ بیان كرديا كيا تھا اليكن ملك صاحب كے بقول جب ان كے سامنے ظلم كالفظ كہدديا كيا تو پھران کو اس ظلم کی تصریح کینی جاہئے تھی۔لیکن ہم اس کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ان کواس لئے پیش نہیں آئی کہ طبری کی اسی روایت میں پے تصریح بھی موجود ہے کہ جب بنوضبہ والوں نے ظلم کا بیمجمل بیان ان کے سامنے دیا تو اس کے متصل بعد بنوضبہ والول بى نے كہا: "وهنذا كتاب إلىك" كه بيا بن غيلان كا آپ كى طرف لكھا ہوا خط ہ، "وقو أ الكتاب" توانهول نے اس خطكو يرها۔خطكامطالعدكرنے كے بعدوہ اصل صورت ِحال سمجھ گئے اس کے بعدانہوں نے فرمایا: "امها القود من عمالی فلایصح و لَا سبيل إليه" كمير علال سے قصاص لينا تيج نہيں ، اور قصاص لينے كى كوئى سبيل نہیں ہے۔اگر امیرمعاویۃ اپنے عمال کو ایسے ہی قصاص سے بالاتر سمجھتے کھرتو ان کو خط پڑھنے کی ضرورت ہی کیاتھی؟ جا ہے تو بہتھا کہ پڑھنے سے پہلے ہی وہ اسے ردّی کی ٹوکری کے حوالے کر دیتے اور فوراً ہی برجستہ ہو کر جواب دے دیتے کہ میرے عمال سے قصاص لينے کی کوئی سبيل ہی نہيں۔

اور بادر ہے کہ طبری ہی کی تصریح کے مطابق خط کے الفاظ میں شبہ کا لفظ موجود تھا جس کے مطابق حضرت امیر معاویۃ نے فیصلہ دیا ، وہ الفاظ بیہ ہیں:'' انہ قطعہ علی شبھۃ'' کہ اس نے مطابق حضرت امیر معاویۃ نے فیصلہ دیا ، وہ الفاظ بیہ ہیں:'' انہ قطعہ علی شبھۃ'' کہ اس نے شبہ ہیں اس شخص کا ہاتھ کا شدویا ہے۔ان تمام تصریحات کے بعد بھی بیہ کہنا کہ ظلم کی

تصریح انہوں نے طلب کیوں نہیں کی؟ بالکل بے جاہے۔ مولا نا گیلا نی کا اِ قتباس

آخر میں ملک صاحب نے بطور شکوہ یہ تحریر کیا ہے کہ:
'' امیر معاویہ کے سفاک گورنروں کے متعلق جب ہم کوئی
بات کہتے ہیں تو اس پرتو اتنی برہمی کا إظهار کیا جا تا ہے کیکن دُوسر ہے
اہل علم اگران گورنروں کے کارنا ہے بیان کرتے ہیں تو کسی کے کان
بیر جون تک نہیں رینگتی۔''

اس کے بعد انہوں نے سیر مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم کی کتاب "حضرت إمام ابوحنیفی سیاسی زندگی" کاایک لمبااِ قتباس نقل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ آپ لوگوں سے ہمارا اِختلاف اس فکتے پر نہیں ہوتا کہ آپ حضرت معاویہ کے گورزوں کے متعلق واقعات (اوروہ بھی سند کی جانچ پڑتال سکتے بغیر) نقل کرتے ہیں، بلکہ اس فکتے پر اختلاف ہوتا ہے کہ آپ لوگ بے چوں و چرا بغیر کسی شخفیق کے ان کے گورزوں کے جرائم بھی ان ہی کی فہرست میں شار کرنا شروع کردیتے ہیں، اور مولانا مودودی صاحب صاف لکھ دیتے ہیں کہ:

" حضرت امیرمعاویی نے اپنے گورنروں کو ہرفتم کے مؤاخذے سے بالاتر کردیا تھا۔"

اب آپ مولا نا مناظر احسن گیلانی کی عبارت پوری پڑھ لیجئے، کیا پوری عبارت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جس میں انہول نے حضرت امیر معاوید کی تنقیص کی ہو؟ اور عابس کے متعلق علامہ سیوطیؒ کے حوالے ہے جو واقعہ انہول نے نقل کیا ہے اوّل تو وہ واقعہ قابل شخقیق ہے، گیلانی صاحب نے بغیر کسی تحقیق وتر دید کے اس واقعے کونقل کر دیا ہے۔ دوم رہے کہ اگر انہوں نے بیواقعہ بلا تحقیق وتر دید کے اس واقعے کونقل کر دیا ہے کونقل

کرنے کے بعد کیا انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر کوئی اِلزام لگایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توانہوں نے صرف یہ جملنقل کیا ہے کہ انہوں نے مصرکے والی مسلمہ کو خط لکھا کہ وہ بیزید کے لئے لوگوں سے بیعت (جس کے بارے میں مستقل باب آر ہا ہے) لیس۔ کیا انہوں نے ایس کوئی بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کو عابس نے بیعت بیزید پر آمادہ کرنے کے لئے جو تشدد کیا تھا وہ امیر معاویہ کے تھم سے ہوا تھا؟ اور انہوں نے اس کے صلے میں اس کو عہد ہ قضا سے نوازا تھا؟ قاضی تو وہ مروان کے ور میں بناتھا۔ غرض انہوں نے کہیں بھی اس پوری تحریمیں نہ تو حضرت امیر معاویہ کی کوئی تنقیص کی ہے اور نہ بی ان پر کوئی اِلزام لگایا ہے، اور نہ بی یہ کھا ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو مؤاخذ ہے ہے بالاتر کر دیا تھا، جب اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر کے وکر گروئر کر فت کی جائے ۔۔۔؟



بابنبرك

## " گورزول کی زیاد تیال"

اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویتا کے پچھاور گورنروں کی زیاد تیوں کے واقعات درج کئے ہیں اوران کا ذمہ دار حضرت معاویتا کو گھہرایا تھا، ان میں سے پہلا واقعہ زیاد کا تھا۔

زیاد کی طرف منسوب روایت کے راوی

مولانا مودودی صاحب نے طبری اور ابن اثیر کے حوالے ہے ایک واقعہ زیاد کے بارے میں نیقل کیا تھا کہ:

"اس نے بعض لوگوں کے ہاتھ صرف اس جرم پر کاٹ دیئے کہ انہوں نے اس پر خطبے کے دوران سنگ باری کی تھی۔" مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جصے میں اس پر تبصرہ کرتے

ہوئے لکھاتھا کہ:

"اگراس روایت کو دُرست مان لیا جائے تو بیزیاد کا ذاتی فعل نظا، حضرت معاویہ پراس کا اِلزام اس کئے عائد نہیں ہوتا کہ کئی جھی تاریخ میں یہ موجود نہیں ہے کہ ان کواس واقعے کی اِطلاع ہوئی اورانہوں نے اس پرزیاد کو کوئی تنبینہیں گی۔"
اور انہوں نے اس پرزیاد کوکوئی تنبینہیں گی۔"
اور مقالے کے دُوسرے جھے میں اس روایت کے راویوں پر بحث کر کے بی

بات ثابت کی تھی کہ بیروایت ہی قابلِ اِعماونہیں ہے۔ دراصل بیروایت عمر بن شہنے علی اورانہوں نے مسلمہ ابن محارب سے نقل کی ہے، مفتی تھی عثانی صاحب نے اس سند پر بحث کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ اگر اس سند میں علی سے مرادعلی بن عاصم ہیں تو ان کی روایات انجہ ہرجرح و تعدیل کے نزدیک قابلِ اِستدلال نہیں ہیں، بعد ازیں انہوں نے اُنجہ اساء الرجال کے وہ اقوال نقل کئے تھے جن میں اس راوی پر جرح کی گئی ہے اور اگر اس سے مراد علی بن مجمد ہوتو اس کے بارے میں فرمایا کہ عمر بن شبہ کے ہم عصروں میں بھی اس نام کے دو صاحبان گزرے ہیں، ایک علی بن مجمد مدائن یہ بھی متعلم فیہ ہیں اور دُوسرے علی بن مجمد موصلی انہیں خود ان کے شاگر د حافظ ابونیم نے کذاب قرار دیا ہے۔ ملک صاحب نے اپنے متعلق انہیں خود ان کے شاگر د حافظ ابونیم نے کذاب قرار دیا ہے۔ ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ کہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ کہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ کہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ کہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال مقالے کے دُوسرے حصے میں علی بن عاصم کے متعلق انہ کہ اساء الرجال کے تو شق کے اقوال کے تو شق کے اقوال کے تو شق کے اور ان کے بعد تحریر گیاہے کہ:

"اگرچه علی بن عاصم معصوم بن معصوم تو نهیں مگروہ یقیناً نا قابلِ اِستنادوکذاب بھی نہیں۔"

چلومان لیا کہ علی سے مرادعلی بن عاصم ہو یاعلی بن محمد مدائن، ثقہ داوی ہے، لین علی مذکور نے بیدروایت مسلمہ بن محارب (جس کی نشاندہی مفتی تقی عثانی صاحب نے کی بھی مختی اور ملک صاحب نے اس کونظراً نداز کردیا تھا) سے لی ہے، جو کہ ایک مجہول راوی ہے، اساء الرجال کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کہیں ان کا مذکرہ نہیں ہے، للبذاعلی راوی کی توثیق کے بعد بھی بیروایت قابلِ اِستناونہیں ہے۔

زیاد کے بارے میں وُ وسرے علماءاور محد نثین کی رائے آخر میں ملک صاحب نے شاہ عبدالعزیزؒ اور سنن نسائی کا پچھ حوالہ زیاد کے متعلق نقل کر کے تحریر کیا ہے کہ:

'' زیاد کے ظلم وجور کوجن دُ وسرے مؤرخین ومحدثین نے

ایک ٹابت شدہ حقیقت کے طور پرتشکیم کیا ہے، کیا وہ سب بھی درغ گواور کذاب ہیں؟ کیا زیاد کی عصمت ان سب سے عزیز ترہے؟ اس کے جواب میں ہم سے بیرکہا جاتا ہے کہ وہ امیر معاویہ کا گورنر تھا اس لئے اسے کچھونہ کہو۔"

یبی تو ملک صاحب کی عادت اور مزاح شریف (بے اوبی معاف ہو) ہے کہ
جٹ کرتے کرتے وہ قلم کا رُخ دُومری جانب موڑ دیتے ہیں۔ دراصل ہم نے بھی بنہیں کہا
کہ زیادکواس وجہ سے بچھنہ کہو کہ وہ امیر معاویہ کا گور نرتھا، گور نرتو وہ حضرت امیر معاویہ کی میں بھی تھا، بلکہ ہم تو بیر دونا رو رہ ہیں کہ خدارا! زیاد کے مظالم حضرت امیر معاویہ کی منہیں جو بھی فہرست میں شارنہ کرو۔ اور یہی بنیادی غلطی مولا نا مودودی صاحب سے ہوئی کہ آئیوں جو بھی روایت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ملی ، اوّل تو اسے بغیر تحقیق کے تول فر مالیا اور پھر اسے بھی حضرت امیر معاویہ کے جرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم (برعم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے دہرائم میں نے بھی جرکت نہیں کی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے گور نروں کو کئی نا گوار حرک پر تنبیہ فرماتے تھے یانہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ان کواس میم کی اطلاع ملی تو وہ اس پر اقدام بھی کیا کرتے تھے، جیسے پچھلے باب میں ابن غیلان والی مثال گزرچکی ہے۔ آگے بسر ابن ارطاۃ والی مثال مستقل آرہی ہے، اس کے علاوہ ایک حوالہ ابن عسا کر کامفتی تھی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں اس باب کے آخر میں نقل کیا ہے (جے ملک صاحب نے انظراً نداز کردیا تھا) اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد بن مرح حضرت علی کے حامیوں میں سے ایک صاحب تھے، جب حضرت معاویہ نے زیاد کو کو فد میں گور نر بنایا تو اس خامیوں میں سے ایک صاحب تھے، جب حضرت معاویہ نے زیاد کو کو فد میں گور نر بنایا تو اس خامیوں میں سے ایک صاحب تھے، جب حضرت معاویہ نے نریاد کو کو کو کہ میں گور نر بنایا تو اس خوص سے بی میں بن علی کے پاس پناہ گزیں ہوگئے، زیاد نے ان کے پیچھے ان کے بھائی اور ان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قید کر لیا اور ان

کے مال ودولت پر قبضہ کر کے ان کا گھر منہدم کر دیا، حضرت حسنؓ نے اس کی اِطلاع بذر بعیہ خط حضرت معاویا کے پاس جیجی، حافظ ابن عسا کر ککھتے ہیں کہ:

> "فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية وقرأ معاوية الكتاب ضاقت به الشام"

ترجمہ:-'' جب حضرت حسنؓ کا خط حضرت معاویۃ کے یاس پہنچااورانہوں نے خط پڑھاتو (رنج وملال کی وجہ سے) شام کی ربین انہیں تنگ معلوم ہونے گئی۔''

اس کے بعد حضرت معاویہ نے زیاد کے نام سخت تہدید آمیز خط لکھا، جس کی یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ، 'تاریخی حقائق'' کے صفحہ: ۱۸ پرد مکھ لیا جائے ۔ جیرائلی کی بات بیہ ہے کہ اتنی صاف اور صریح روایت کیوں نظراً نداز کردی جاتی ہے؟ اور خواہ مخواہ ایک صحابی رسول کے کروار کو کیوں واغ وار بنایا جاتا ہے؟ لہذا حضرت امیر معاویہ کے گورٹروں کا کوئی کارنامہ اُن کے ذمے باندھنا صریح بے اِنصافی ہے، اور یا در ہے اس خط کے شروع کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زیاد کو حضرت ملی گو بر ابھلا کہنے پر بھی ڈانٹا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب وشتم کی کسی مہم کو بھی ان کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

### بسرابن الى ارطأة اورمسلمان عورتول كولونثريال بنانا

تیسراواقعه مولانا مودودی صاحب نے طبری اور الاستیعاب کے حوالے ہے بسر بن ارطاق کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے بمن میں حضرت علیٰ کے گور نرعبید اللہ بن عباس کے دو بچوں گوتل کردی اور ہمدان میں بعض عور توں کولونڈیاں بنالیا۔
مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس برتبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:
مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس برتبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:
مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس برتبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:

دُرست ہوتو یہ حضرت معاویہ کے عہدِ خلافت کانہیں بلکہ مشاجرات کے زمانے کا قصہ ہے، جبکہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ کے لشکر باہم برسرِ پیکار تھے، اس دور کی جنگوں کے بیان میں اس قدر رنگ آمیزیاں کی گئی ہیں کہ حقیقت کا پہتہ چلانا دُشوار ہے، چنانچہ تواری سے یہ بھی ثابت ہے کہ فتنے کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت معاویہ نے ان زیاد تیوں کی تلافی کر کے بسرابن ابی ارطاق کو گورنری معاویہ نے ان زیاد تیوں کی تلافی کر کے بسرابن ابی ارطاق کو گورنری کے معزول کردیا۔'

لیکن ہم بیعرض کر دینا جا ہتے ہیں کہ واقعی اہل سنت میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں، مگر تمام اہل سنت حضرت معاویۃ کے حضرت علیؓ کے مقابلے میں خروج کو مشاجرات اوران کی اِحتہادی خطا ہی قرار دیتے آرہے ہیں۔ چنانچہانہی لڑائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن ججڑا بی کتاب ' الاصابۃ' میں تحریر فرماتے ہیں:

"والظن بالصحابة في تلك الحروب انهم كانوا فيها متؤلين وللمجتهد والمخطئ أجر-" كانوا فيها متؤلين وللمجتهد والمخطئ أجر-" (الإصابة ج: ٢ ص: ١٣٨)

ترجمہ:-''ان لڑائیوں میں صحابہ کرامؓ کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ ان میں تاویل کرنے والے تھے، مجہدا گر اِجہاد میں تاویل کرنے والے تھے، مجہدا گر اِجہاد میں خطا کرجائے تواسے ایک اجرماتا ہے۔''
علامہ ابن ہمامؓ اپنی کتاب'' شرح مسامرہ'' میں اسی موضوع پر اہلِ سنت والجماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"وما جرى بين معاوية وعلى من الحروب كان مبنيًا على الإجتهاد لا منازعة في الإمامة"

(السامرة بشرح المسامرة ج: ٢ ص: ١٣٢) ترجمه: - "اور حضرت معاویهٔ اور حضرت علیٰ کے درمیان جوجنگیں ہوئیں، اجتہاو پر مبنی تھیں، وہ إمامت وخلافت کے جھگڑے کی بنا پر نہ تھیں۔''

اٹل سنت والجماعت کے اس واضح موقف پر ہمارے پاس اور بھی عبارات موجود ہیں،اس کے بعد بھی کوئی ہے کہنے کی جزائت کرسکتا ہے کہ حضرت امیر معاولیے کے بیتمام اِقدامات قطعی طور پر باطل اور اہل ِ سنت کے نزو یک مشاجرات میں واخل نہیں۔ ؟

ان تمام کارردائیوں میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں حضرات نے این تمام کارردائیوں میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں حضرات نے اس این ماتحوں کو ہرتئم کی زیاد تیوں سے منع بھی فر مایا تھا جیسیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں بسرابن ابی ارطاق ہی گا ایک جمله قل فر مایا تھا کہ جب وہ مدینہ پنچے تو انہوں نے منبر پر بیٹھ کریدالفاظ کے تھے کہ:

''اگر مجھےامیر معاویہ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں کسی بالغ مرد کوبھی زندہ نہ چھوڑتا۔''

ال سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بچے تو در کنار بڑوں قتل سے بھی ان کومنع کررکھا تھا۔اس پر تبصر ہ کرتے ہوئے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: "بر کے اس مقولے سے جو اِستنباط بجاطور پر کیا جاسکتا ہے وہ پیہ ہے کہ حضرت معاویہ کے گورنروں اور ماتختوں کو اللہ اور اس کے دور پر کیا جاسکتا کے رسول کے عہد وفر مان سے زیادہ امیر معاویہ کی ہدایات کا پاس تھا۔"

یہاں بھی ملک صاحب نے اپنی عاوت شریفہ کے مطابق قلم کا رُخ وُ وسری بحث کی طرف موڑ دیا کیونکہ یہاں بات رپیل رہی ہے کہان کا رروا ئیوں کے دوران جو کچھ ہوا تھااس کا ذمہ دارمعاور پیر کوقر اردینا وُرست ہے یانہیں؟

تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے ان چیز وں کا حکم نہیں دیا جیسا کہ اس جملے ہے معلوم ہوا
کہ انہوں نے اپنے ماتخوں کو ہر بالغ مرد کے تل ہے بھی منع فرما دیا تھا، باتی رہا یہ مسئلہ کہ ان
کے گورزوں کے دِلوں میں کس کا خوف زیادہ تھا؟ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا بہتر ہے، ہم
اس کے معلوم کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ البدایہ کی روایت کے مطابق جب بسر مکہ مرمہ پہنچا
تو ابومویٰ اشعریٰ کواپے تل کا خوف ہوا تو اس پر بسر نے کہا تھا کہ میں ایک صحابی رسول کے
ساتھ ایسانہیں کرسکتا، یہ کہہ کران کا راستہ خالی کردیا۔
(البدایہ جائے میں کہ کران کا راستہ خالی کردیا۔
(البدایہ جائے میں کے میں ایک صحابی رسول کے
ساتھ ایسانہیں کرسکتا، یہ کہہ کران کا راستہ خالی کردیا۔

حقیقت بہہے کہ اس موقع پر حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ دونوں حضرات نے اپنی نوجوں کو ہرفتم کی زیاد تیوں سے منع کر رکھا تھالیکن جب حضرت امیر معاویہؓ کو دونوں طرف سے خون خرا ہے کا پید چلا تو انہوں نے ایک خط حضرت علیؓ کے نام بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ:

"أمت نے ایک وُوسرے کافٹل کرنا شروع کردیا ہے، لہذا آپ عراق کی باگ وُ ورسنجالیں، اور میں شام کی، حضرت علیٰ اسلا آپ عراق کی باگ وُ ورسنجالیں، اور میں شام کی، حضرت علیٰ اس پر راضی ہوئے اور قل وقتال کا سلسلہ ختم ہوگیا اور فوجیں اپنے شہروں کی طرف واپس ہوگئیں۔"

(البدایه ج:۷ ص:۵۳۳۵طبری ج:۳ ص:۷۰۱)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ دونوں حضرات خون خرابے کے بی ہیں نہیں تھے۔
مفتی تقی عثانی صاحب نے بسر کی معزولی کا لکھا تھا، لیکن ملک صاحب نے اس
کے ماننے سے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں پس و پیش سے کام لیا ہے اور فر مایا
ہے کہ:

" بسر حضرت حسن کے کے وقت تک مختلف خدمات پر

مامورربات

کین ہم عرض کردینا جا ہتے ہیں کہ بچوں کے قبل کا واقعہ • م ھ کا ہے اور بسر کی معزولی کا واقعه اسم ها، جب حضرت امیرمعاویی خلافت مکمل طور پر قائم ہو چکی تھی، دراصل جب بسر بھرہ پہنچا تو اس نے زیاد کے بچوں کو قید کرلیا اور اسے حضرت معاویہ کے در بار میں حاضری نہ دینے پر بچوں کو آل کرنے کی وحمکی دی، اور اسی بسرنے بھرہ بہنچتے ہی منبر پر کھڑے ہوکر حضرت علیؓ کے متعلق ٹر ابھلا بھی کہا تھا، ابوبکر ہ بسر کی ان حرکتوں کی شکایت لے کر حضرت معاویہ کے پاس شام پنجے تو اُنہوں نے ایک تہدید آمیز خط کے ذریعے بسر کی خبر لی اور بعدازیں اُسے معزول بھی کردیا۔ (تاریخ ابن خلدون ج:۳ ص:۸۹) ان تمام تفصیلات سے روزِ روش کی طرح واضح ہوگیا کہ بسر نے منبر پرسب وشتم کا جو ارتکاب کیا تھا اس ہے بھی حضرت امیر معاویی کا دامن صاف ہے، اور پیربات بھی واضح ہوگئی کمحض جب بچوں کی گرفتاری سے انہوں نے بسر کومعزول کر دیا تو عبیداللہ بن عباس کے بچوں کافتل ان کے منشا سے نہیں ہوسکتا ، جبکہ ایسی کوئی روایت بھی موجو دنہیں ، اور دُ وسری طرف قتل وقتال میں حدِ اعتدال سے تجاوز ہے نع کرنے کی کئی روایات موجود ہیں۔ مفتی تقی عثانی صاحب نے حافظ ابن حجر کا قول بھی الاصابہ کے حوالے سے فل كما تھا كيە:

> '' فتنے کے دور کے بسر کے بارے میں بہت قصے مشہور ہیں،جن میں مشغول ہونانہیں چاہئے۔''

ملک صاحب اس پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''اس قول سے متصل قبل حافظ ابن حجر کا بیہ قول عثمانی صاحب کونظر نہیں آیا۔''

آ کے ملک صاحب نے حافظ ابن حجر کی نقل کر دہ اسی روایت کو قل کیا ہے کہ: " حضرت معاویۃ نے اسم صیس یمن کی طرف بسر کو بھیجا

تھااوران کے حکم سے وہاں قتل وغارت کیا۔''

لیکن ہم کہتے ہیں کہاس کے بعد ہی اس قتم کی روایات کی حقیقت خودا بن جیڑنے یہ کہ کر بیان کرڈالی کہاس طرح کی باتیں تومشہور ہیں لیکن ان میں پڑنا نہیں جا ہئے۔ یہ کہہ کر بیان کرڈالی کہاس طرح کی باتیں تومشہور ہیں کیکن ان میں پڑنا نہیں جا ہئے۔

آخرمیں ملک صاحب نے تحریر کیا ہے کہ:

''بہرحال بہتوایک نا قابل تر دید تاریخی حقیقت ہے کہ بسر اور دُوسر بے لوگوں کو اُمیر معاویتے نے ماروھاڑ کی مہم پر روانہ کیا خصا، باقی رہیں تفصیلات تو ان کے بیان کرنے میں مولا نا مودودی تنهانہیں۔''

اس کے بعد ملک صاحب نے مولا ناشاہ معین الدین صاحب کی'' سیر الصحاب'
کی کچھ عبارت نقل کی تھی، لیکن اس کے جواب میں عرضیکہ اس عبارت میں بیالفاظ کہاں
ہیں کہ امیر معاویڈ نے بسر کو ماردھاڑ کی مہم کے لئے بھیجا تھا؟ اور نہ ہی بیدوری ہے کہ اس مہم
ہیں بسر نے جو کچھ کیا بید حضرت امیر معاویڈ کے حکم اور ایما سے ہوا تھا، اور نہ ہی اس قسم کا
الزام انہوں نے حضرت امیر معاویڈ پرلگایا ہے بلکہ حضرت امیر معاویڈ کے متعلق صرف بہی
تو لکھا ہے کہ انہوں نے بسر کوا بی بیعت لینے کے لئے مامور کیا تھا، آگے بسر نے جو کچھ کیا
اسے درج کیا ہے، حضرت امیر معاویڈ پرکوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا۔ لہذا بی عبارت نہ
سے درج کیا ہے، حضرت امیر معاویڈ پرکوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا۔ لہذا بی عبارت نہ

### مسلمان عورتول كولوندى بنانے كاقصه

بسر کے متعلق مولا نامودودی صاحب نے یہ بھی نقل کیا تھا کہ ہمدان میں انہوں نے مسلمان عورتوں کولونڈیاں بنالیا تھا، اس بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے لکھا تھا کہ اوّل تو یہ صرف الاستیعاب ہی میں نقل ہے، ملک صاحب نے اس کے جواب میں '' اُسر الغابہ''اور'' الاصابہ'' کا حوالہ بھی نقل کردیا تھا، کیکن دونوں میں بیواقعہ بلاسند ہے۔ دوم مفتی تقی عثانی صاحب نے تحریر کیا تھا کہ الاستیعاب کی روایت کی سند بھی نہایت ضعیف ہے، بعض مثلم فیدراویوں سے قطع نظر اس میں ایک راوی موئ بن عبیدہ بھی ہے جن کی محدثین بعض مثلم فیدراویوں سے قطع نظر اس میں ایک راوی موئ بن عبیدہ بھی ہے جن کی محدثین نے تضعیف کی ہے، اِمام احراکی ان کے بارے میں اِرشاد ہے کہ:'' میر نزد یک موئ بن عبیدہ سے روایت کرنا حلال نہیں'' اس کے جواب میں ملک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

عبیدہ سے روایت کرنا حلال نہیں'' اس کے جواب میں ملک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

میبیدہ سے روایت کرنا حلال تھیں الاطلاق بیر بات ضیح نہیں ہے کہ اس راوی سے کہ اس راوی سے میں سے کہ اس راوی سے میں الاطلاق بیر بات صبح نہیں ہے کہ اس راوی سے دول سے میں الاطلاق بیر بات صبح نہیں ملک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

روایت کسی محدث کے نزویک بھی حلال نہیں ۔''

کیونکہ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ اس راوی سے تر مذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت نقل کی ہے، اِ مام احمد ؓ کے قول پر تبھر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: '' ان کی رائے بلاشبہ اس راوی کے متعلق سخت تھی

.....لیکن إمام احمد کواس راوی سے صرف اُ حکامی حدیث لینے میں

تال ہے۔''

اس کے جواب میں عرضیکہ بیہ بات شیجے نہیں کہ نہ صرف اِمام احمد ہی کی رائے اس راوی کے متعلق سخت تھی بلکہ ابن معین ، علی بن المدین ، ابوز رعہ ، ابوحاتم یعقوب ، ابن شیبہ اور ابن عدی سب نے اس راوی کوضعیف قرار دیا ہے ، نسائی اور تریزی جنہوں نے بقول ملک صاحب کے اس سے روایت کی ہے ، انہوں نے بھی ان سے روایت نقل کرنے کے باوجوداس راوی کے ضعیف ہونے کی صراحت کی ہے ( تہذیب المتہذیب ج : ۸ ص : ۱۳ س)۔

اور ملک صاحب کا پیر کہنا بھی وُرست نہیں کہ إمام احجر گوان سے صرف اُحکا می حدیث لینے میں تامل تھا، اگراس بات سے اِنفاق کر بھی لیاجائے تو صحابہ کرام گامعاملہ تو عقا کد میں سے بے ،عقا کد تو اُحکام سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، إمام احمد کوا یسے راوی سے ایسی روایات (جن سے صحابہ کرام گائی بیدا ہوتی ہو) لینے میں کیسے تامل نہیں ہوسکتا؟ لہذا سے واقعہ قابل اِعتاد نہیں۔

عمار بن ياس كيسر كالشن كاواقعه

چوتھا واقعہ مولانا مودودی صاحب نے اس طرح نقل کیا ہے:

"سرکاٹ کرا کیے جگہ ہے دُوسری جگہ جیجے اور اِنتقام کے جوش میں لاشوں کی بے جرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی، جو جاہلیت میں رائح تھا، اور جسے اسلام نے مٹاویا تھا، ای دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا، مب سے پہلاسر جوز مانہ اسلام میں کاٹ کرلے جایا گیاوہ حضرت محمارا بن یا سرشکا ہے (آگے اس کے شوت کے لئے مند احمد کی روایت نقل کی ہے)۔"

اس عبارت میں مولانا مودودی صاحب کی دوباتیں قابل گرفت ہیں، پہلی بات
یہ کہ بات دورِ ملوکیت کے بارے میں چل رہی ہے اور اسی دور کے بارے میں انہوں نے
دعویٰ کیا ہے کہ سرکا شنے کا پیطریقہ دوبارہ مسلمانوں میں اس دور میں شروع ہوا۔ اور دلیل
میں جوواقعہ انہوں نے بحوالہ مسندِ احرفقل کیا ہے وہ جنگ صفین کا ہے جو حضرت امیر معاویہ میں جودورے بہلے حضرت امیر معاویہ گئے۔
کے دور سے پہلے حضرت علی مے دور میں ہوئی تھی۔

دوم بیرکہ مولانا مودودی صاحب کا بیدوکوئی بھی ڈرست نہیں کہ پہلاسر جوز مانۂ اسلام میں کا ٹاگیاوہ عمار بن یاسر کا تھا،اس لئے کہ زبیر بن عوام ؓ کے سرکٹنے کا واقعہ (جومفتی تقی عثانی صاحب نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے قبل کیا ہے وہ)اس سے پہلے کا ہے، وہ جنگ جمل میں حضرت عائش کے ہمراہ آئے تھے اور حضرت علی کے لئنگر میں ہے ایک شخص عمیر بن جرموز نے انہیں شہید کیا تھا، جس پر حضرت علی نے افسوس بھی کیا تھا اور قاتل کو جہنم کی خوشنجری بھی سنائی تھی۔ لہذا اس بارے میں حضرت علی قابلِ ملامت نہیں رہے، اور نہ ہی مثل اُن کے تھم سے ہوا تھا۔

مفتی تقی عثانی صاحب نے دونوں قصوں کے متعلق تحریفر مایا تھا کہ:

"ان دونوں قصول میں کوئی الزام حضرت علی یا حضرت معاویۃ پراس لئے عائد نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کسی نے نہاس بات کا حکم دیا تھا کہ فلال کا سرکاٹ کر جمارے پاس لا یا جائے ، نہ ہی انہوں نے اس فعل کو بر اسی تو ایت میں بر انہیں کی ہوگی ۔ حضرت علی کے بارے میں تو شہادت پر افسوس کا اظہار فرمایا، حضرت معاویۃ کے قصے میں راوی شہادت پر افسوس کا اظہار فرمایا، حضرت معاویۃ کے قصے میں راوی نہیں کوئی بات ذِکر نہیں کی ، اگر راوی نے کسی وجہ سے جہیں گاؤ کر نہیں کیا تو یہ تو نہیں کہ اس سے ان خضرات پر کوئی الزام لگایا جاسکے۔"

ملک صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

''فعل تنبیہ وافسوں اگر معدوم ہونے کے بجائے موجود ہوتا تو ندکور بھی ہوتا، اس کے غیر مذکور ہونے کی کوئی معقول وجہ ہی نہیں تھی۔''

اس کے بعد ملک صاحب نے بیر بھی نقل کیا ہے کہ اسی موقع پر جب حضرت عبد اللہ ابن عمر وبن العاص نے عمار بن ماسر کی شہادت کے بارے میں حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد پیش کیا کہ آئیں ایک باغی ٹولڈنل کرے گا تو اس پر حضرت معاویہ نے اس کو

ٹو کا تھا۔لیکن اس سلسلے میں عرض ہیہ ہے کہ البدایہ ج: ۲ ص: ۹۹۹ میں بیصراحت موجود ہے کہ جب حضرت امیرمعاویی نے بیرحدیث سی تو انہوں نے بڑی سختی سے قبل عمار ابن یاس ے شدومد کے ساتھ اِنکار کر کے کہا کہ کیا ہم نے انہیں قتل کیا ہے؟ بلکہ جوانہیں لایا تھا انہوں نے ہی اس کومروایا ہے۔اگر چہ علامہ ابن کثیرؓ نے حضرت امیر معاویدؓ کی اس تاویل کو بہت دُوراَز کارقرار دیا ہے کیکن اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمارا بن یاسر کافٹل ان م حکم سے نہیں ہوا ،اور نہ ہی کسی روایت میں اس قسم کی صراحت موجود ہے۔اوراس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس قل کو بہتے بھی سجھتے تھے۔اور رہ گئی کہ انہوں نے اس فعل پر قاتل کو کوئی تنبیہ کی یانہیں؟ تو اس سلسلے میں روایت خاموش ہے، جو روایت طبقات ابن سعد کے حوالے سے حضرت علی مستعلق نقل کی گئی ہے اس میں بھی صرف زبیرا کے قتل پر حضرت علیٰ ا کے افسوس اور قاتل کوجہنم کی خوشخری سنانے کا تذکرہ ہے، باقی اس حرکت پر حضرت علی نے قاتل کوکوئی سزادی یانہیں؟ تو اس سلسلے میں بیروایت بھی خاموش ہے،ہمیں دونو ل حضرات کے بارے میں حسن ظن ہے کہ انہوں نے ضرور تنبیہ گی ہوگی ، اب کیا ملک صاحب کے ہم نوافعل تنبیہ وسزا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت علیؓ کے کردار کو بھی (نعوز باللہ) واغدار بنائیں گے؟

آخر میں ملک غلام علی صاحب نے مولا ناعبدالسلام ندوی کی کتاب'' سیرت عمر بن عبدالعزیز'' کی بچھ عبارتیں نقل کی ہیں ،انہوں نے لکھاہے کہ:

'' حضرت امیرمعاویی نے فدک (جو بنو ہاشم کا خالصہ تھا)

وہ مروان کی جا گیر میں دے دیا تھا اور اسی طرح عیدین کا خطبہ

جماعت ہے پہلے کردیا تھا۔"

لین ندوی صاحب نے خودا پی کتاب کے صفحہ: ۸۸ سپر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مروان نے (خودفدک) اپنی جا گیر میں داخل کر دیا تھا، اسی طرح خطبے کا عیدین سے پہلے کر دینا ہے بھی کسی تاریخ سے ثابت نہیں کہ امیر معاویۃ نے ایسا کیا ہو، بلکہ البدایہ ن :۸

ص: ۱۵۸ پرورج ہے کہ:

"أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد

مروان-"

ترجمہ:-"سب سے پہلے مروان نے عید کی نماز پر خطبے کو

مقدم كيا تھا۔''

لہذاامیر معاویہ پریہ الزام لگاناٹھیک نہیں ہے۔ مولا ناعبدالسلام ندوی ہے شاید سہوا حضرت معاویہ کا نام صادر ہوگیا ہے، ہاں امیر معاویہ کے بارے میں ہے آتا ہے کہ آخری عمر میں جیٹھ کر خطبہ دینے لگے تھے، لین ساتھ ہی البدایہ اور تاریخ الخلفاء میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ان کا یعلی عذر کی بنا پرتفا۔

(البدایہ ج:۸ ص:۸۳۸)

عمروبن الحمق كيسر كالشيخ كامعامله

آ گے مولا نامودودی صاحب لکھتے ہیں:

'' دُوسراسرعمرو بن الحمق کا تھا جورسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے، مگرعثمان کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، زیاد کی ولا سے عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگہ کرایک باغ میں جھپ گئے، وہاں ایک سمانپ نے ان کو کا ف بھاگہ کرایک باغ میں جھپ گئے، وہاں ایک سمانپ نے ان کو کا ف لیا اور وہ مرکئے، تعاقب کرنے والے ان کی مروہ لاش کا سرکائے کر نیاور کے باس دشق بھیج زیاد کے باس دشق بھیج دیا، وہاں اسے برسرعام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کران کی بیوی دیا، وہاں اسے برسرعام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کران کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔''

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس پرتبھرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ: " اس واقعے کے لئے مولا نانے جارکتا بوں کے حوالے

ويئ بي (طبقات ابن سعد، الاستيعاب، البدايه اور تهذيب التهذيب)ليكن اس واقعے كا قابلِ إعتراض حصه (ليعني بيركه حضرت معاوییؓ نے عمروابن انجمقؓ کے سرکوگشت کرایا) نہ طبقات میں ہے، نہ الاستيعاب مين، نه تهذيب مين، بيصرف البدايه مين نقل كيا گيا ب اور وہ بھی بلاسند وحوالہ، اس کے برخلاف طبری کی روایت میں نہ سر كاشنے كا ذِكر ب ندا سے لے جانے كا بيان ہے، اور ندگشت كرانے كا قصه ہے ، بلكه حضرت معاویة كاپیرارشادموجود ہے كہ: '' ہم عمرو بن الحمق میز را وقی نہیں کرنا جاہتے ، انہوں نے حضرت عثال کی نیزے كنو دارك يخ في ان يرنو داركرو-"اس ميس بيالفاظ كه:" بهم ان پرزیادتی نہیں کرنا جائے' واضح طور پرحضرت معاویہ کی طرف سے ہرزیادتی کی تردید کررہے ہیں۔طبری کی بیروایت دُوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ قابلِ ترجیج ہے، کیونکہ وہ حضرت معاویتا کے بُر د بارانہ مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس کے برعكس البداييكي روايت سندوحواله كے بغير بھی ہے اور حضرت معاوية كمزاج عيد بحى-"

اس کے مقابلے میں ملک غلام علی صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں البدایہ کی روایت کوتر جیجے دی ہے، مقالے کے دُوسرے جھے میں ملک صاحب نے متاخرین میں سے حافظ جلال الدین سیوطیؓ کی'' الخصائص'' کے متن اور اس پر ابن قتیبہ کے لگائے ہوئے حاشیے کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن ہر دونوں حضرات میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں لکھی کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے سرکوگشت کرایا۔ چیرت ہے کہ ملک صاحب بات نہیں لکھی کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے سرکوگشت کرایا۔ چیرت ہے کہ ملک صاحب نے طبری کی روایت کو چھوڑ کر البدایہ کی روایت پر اعتا وکر کے خودمولا نا مودودی صاحب نے بتائے ہوئے اس اُصول کو یا وَں تلے روند ڈ الا ہے جس میں وہ حضرت علی کے متعلق کے بتائے ہوئے اس اُصول کو یا وَں تلے روند ڈ الا ہے جس میں وہ حضرت علی کے متعلق

فرماتے ہیں:

"جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کوتر جے کیوں نہ دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں اور خواہ مخواہ وہی روایات قبول کریں جواس کی ضد نظر آتی ہیں۔"

(خلافت وملوكيت ص:٣٨)

قارئین! مولانا مودودی صاحب کے اس بتائے ہوئے اُصول کو بار بار پڑھ کر خود فیصلہ فرما کئیں کہ حضرت معاویۃ کے متعلق دونوں قتم کی ان روایات میں کونسی روایت تبول کی جائے ۔۔۔؟

\*\*\*

بيداء الباليا المائية البالموال والمائية المائية المائية المائية

بابنبر۸

## " حضرت جحر بن عدى كالل"

حضرت معاویة پرایک اِلزام پیجی ہے کہانہوں نے حضرت حجر بن عدی گونا جائز طور برقل کیا،مولانا مودودی صاحب نے بھی اس الزام کوتفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ذِكركيا ہے۔مفتی تقی عثانی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت حجر ابن عدیؓ کے آل كا بورا واقعہ تاریخ طبری وغیرہ سے نقل کر کے بیان کردیا تھا، جس کی رُو سے مولانا مودودی صاحب کے اس موقف کی تر دید ہوجاتی ہے کہ ججر بن عدی کو چن ان کی حق گوئی کی سزامیں فل كيا كيا مفتى تقى عثاني صاحب نے حوالوں كے ساتھ ثابت كيا تھا كہ حضرت ججر بن عدى اُ نے سبائی فتنہ پردازوں کے اُکسانے پرحضرت معاوید کی حکومت کے خلاف ایک بھاری جمعیت تیار کی تھی جومختلف اوقات میں ان کی حکومت کا تخته اُلٹنے کے منصوبے بناتی رہی ، اس نے تھلم کھلاحضرت عثمانؓ اور حضرت معاویۃ پرلعن طعن کواپناوطیرہ بنالیااور ہالآخر حضرت معاویا کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہوگئی۔حضرت مغیرۃ اور زیاد ابن ابی سفیان نے نرمی اورگرمی کا ہرطریقتہ آ ز مالیا، مگریہ لوگ اپنی شورش سے باز نہ آئے ، آخر کا رکوفہ کے ستر شرفاء نے جن میں اُونچے درجے کے صحابہؓ، تا بعین بھی شامل تھے، ان کے خلاف مندرجہ بالا اُ مور کی شہادت دی،اس شہادت کے بعد حضرت معاوییؓ نے حجر بن عدیؓ کے تل کا فیصلہ کیا۔ ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس پر کچھ کہنے سے پہلے سر دست ہم یہ بات واضح کر دینا جائے ہیں کہ ملک صاحب نے زیادہ زورِقلم اس يرِصَر ف كيا ہے كہ ججر بن عدى ماغى تنے يانہيں؟ شرعى لحاظ سے انہوں نے جو بچھ كيا تھا بغات

کے زُمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ لیکن بیسوال میرے نزدیک ایک سوالِ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے، اصل بات ملک صاحب نے مکمل طور پرنظراً نداز کرکے رکھ دی ہے، اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں وہ اس کی طرف آئے بھی نہیں۔

اصل سوال ہے ہے کہ مولا نا مودودی صاحب نے کس دعوے کو لے کریہ واقعہ بیان کیا تھا؟ اوروہ اس واقعے سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ یہ بات سمجھے بغیران کی طرف سیان کیا تھا؟ اوروہ اس واقعے سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ بیہ بات سمجھے بغیران کی حق گوئی سے دِفاع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ججر بین عدیٰ گوان کی حق گوئی کے پیان سے دہ جو کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ان کے الفاظ میں ملاحظہ ہوکہ:

'' دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھادیے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں، اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کے لئے کھولو، ورنہ چپ رہو، اور اگرتمہاراضی راییا ہی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قبل اور کوڑوں کی مار کے لئے تیار ہوجاؤ، چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے۔''

ابھی ملک صاحب کو چاہئے تھا کہ وہ ججرابن عدیؓ سے بعنات کی نفی کرنے سے پہلے مولا نامودودی صاحب کا ندکورہ بالا دعویٰ خابت کرتے کہ اس دور میں کوئی حق بات ایسی خفی جس کے کہنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی؟ اور کس بات کے زبان سے صادر ہونے پر اس کی سزا، کوڑے قرار دیئے گئے؟ اور کوئی غلط کا ریاں حضرت معاویۃ کے دور میں شروع ہوگئی تھیں جن پرٹو کنے والوں کے لئے بدرترین سزائیں مقرر کی گئیں؟ لیکن افسوس کہ ملک صاحب نے ان تمام باتوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے سار از ور اس بات پرضر ف کیا کہ صاحب نے ان تمام باتوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے سار از ور اس بات پرضر ف کیا کہ حضرت جمر ابن عدیؓ اور ان کے ساتھی بعناوت کے زُمرے میں آتے تھے یا نہیں؟ جب

ملک صاحب نے خود میہ بات تسلیم کرلی کہ بات بغاوت ہی کی تھی اور حضرت ابن عدی اور حضرت ابن عدی اور کا ان کے ساتھیوں پر جو مقدمہ چلاتھا وہ بغاوت ہی کا تھا تو ورمیان سے مولانا مودودی صاحب کا وعویٰ تو جڑمول ہی سے کٹ جاتا ہے کہ ان کوتی گوئی کے جرم میں سزادی گئی۔ ہاں اگر کوئی قاتلین عثمان کے لئے عموی الفاظ میں بلادُ عاکر نے کوسب وشتم کی ہو چھاڑ ، اور اس پرٹو کئے کوتی گوئی قرار دیتا ہوتو بیاس کی خام خیالی ہے۔خود ملک صاحب نے بھی بالآخر اپنی مقالے کے اس بردُ عامیں حضرت علیٰ کا نام اپنی مقالے کے اس باب کے آخر میں بیہ بات تسلیم کرلی کہ اس بددُ عامیں حضرت علیٰ کو کا نام نہیں لیاجاتا تھا، دراصل حضرت علیٰ کے حامی ان الفاظ کو حضرت علیٰ پر تعریض سجھتے سے کیونکہ اس سے پہلے حضرت علیٰ اور حضرت معاویہ کے درمیان خونِ عثمان کے سلسلے میں شدید اِختلاف گزرچکا تھا، لہٰذا مولانا مودودوں صاحب کا یہ دعویٰ سرے ہی سے دُرست شدید اِختلاف گزرچکا تھا، لہٰذا مولانا مودودوں صاحب کا یہ دعویٰ سرے ہی سے دُرست نہیں کہ اس دور میں ضمیروں پر قفل چڑ ھاد سے گئے تھے اور حق گوئی کے نتیج میں عگین سرنا میں مقرد کی گئی تھیں۔

اب اس حقیقت کے آشکارا ہوجانے کے بعدر ہا یہ مسئلہ کہ حفرت جمرا ہن عدی اور ان کے ساتھی بغاوت کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بار ہے ہیں سروست عرضیکہ ملک صاحب سے زیادہ بغاوت کی تعریف حضرت امیر معاویہ اور وہ صحابہ کرام (جنہوں نے جمرابن عدی اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت کی گواہی دی تھی) جانے تھے، اور زیاد نے جو گواہ بھیجے تھے ان پر ختو کسی قسم کا جبر کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی لا کچ دی گئی زیاد نے جو گواہ بھیجے تھے ان پر ختو کسی قسم کا جبر کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی لا کچ دی گئی ۔ خود ملک صاحب نے بھی اس بات کا کوئی تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت ہے، ور نہ واکل ابن ججڑا ور کثیر ابن شہاب جسے صحابہ پر حق پوتی اور ضمیر فروثی کا کتنا بڑا از از ام عا کد ہوگا۔ لبندا اگر کوئی اس بات پر مصر ہے کہ حضرت برق پوتی اور ان کے ساتھ بغاوت کی تعریف میں داخل نہیں تھے اور خواہ مؤاہ انہیں جام شہادت نوش کر ایا گیا تھا تو یہ حضر ات در اصل ان گواہی و سے والے صحابہ کر ام کی دیا نت پر شہادت نوش کر ایا گیا تھا تو یہ حضر ات در اصل ان گواہی و سے والے صحابہ کر ام کی دیا نت پر شہادت نوش کر ایا گیا تھا تو یہ حضر ات در اصل ان گواہی و سے والے صحابہ کر ام کی دیا نت پر شہات درج کی ہے کہ شک کر رہے ہیں، اور ملک صاحب نے اپنی کتاب میں گئی مواقع پر یہ بات درج کی ہے کہ

زیاد نے ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر ججر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کوتل کر ادیا ، لیکن قارئین بیہ بات مدِنظر رکھیں کہ کیا ایک جھوٹے مقدے کے گواہ صحابہ کرام ہو سکتے ہیں ... ؟ اور طرفہ تماشا بیہ ہے کہ انہی گواہی دینے والے صحابہ میں سے وائل ابن ججر کی صدافت پر امام بخاری اعتباد کر کے اپنے رسالے '' جزء القرآ ق' میں ان سے منقول روایت درج کرتے ہیں اور اس طرح امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں ان سے روایت لیتے ہیں (تقریب التبذیب ج:۲ کر امام مسلم آبی صحیح مسلم میں ان سے روایت لیتے ہیں (تقریب التبذیب ج:۲ کی اور ایا تا پی می مسلم میں ان سے روایت لیتے ہیں (تقریب التبذیب ج:۲ کی ابی کی کی ہو می ان کے میں ان کے میں ان سے منقول روایات اپنی کی کے ابوں میں درج کر کے ان کی سیجائی پر مہر تصدیق بھی شبت نہ کرتے ۔

دراصل حضرت امیرمعاویی کواللد تعالیٰ نے اعلیٰ سیاسی بصیرت ہے نوازاتھا بلکہ

بقول مولا نا ابوالكلام آزادٌ:

''عرب کاعزم وجزم ،عقل ومذبر پورے تناسب سے اس دِ ماغ میں جمع ہو چکا تھا۔''

جرابن عدی اوران کے ساتھوں کا مقدمہ آیک ایسے وقت میں ان کے سامنے پیش آیا جب وہ ہے در پے فتنوں کی خار داروادی اورخونی کیرعبور کر چکے تھے ،عبداللہ ابن سبا ملعون جیسا فتند پر وَرجس سے یکے بعد دیگر بے فتنے مسلسل چشموں کی طرح پھوٹنے لگ تھے وہ سب حضرت امیر معاویہ کی وُوراندیش آئھوں کے سامنے تھے، عبداللہ ابن سبا بہودی النسل ملعون نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے سب سے پہلے بینعرہ بلند کیا کہ خلافت کے معاطع میں حضرت علی کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اور بہت جلد بھرہ، کوفہ دوانیوں کا میچہ بینکلا کہ حضرت عثمان غی گئے کے خون سے مدینے کی سرز مین تأکین ہوگئ اور بیوہ دوانیوں کا میچہ بینکلا کہ حضرت عثمان غی گئے کے خون سے مدینے کی سرز مین تأکین ہوگئ اور بیوہ المناک سانچہ تھا جس سے یکے بعد دیگر ہے چشموں کی طرح فتنے پھوٹنے چلے گئے ، بلکہ شہادت عثمان سے یکے بعد دیگر ہے چشموں کی طرح فتنے پھوٹنے چلے گئے ، بلکہ شہادت عثمان سے لئے لعد دیگر ہے جشموں کی طرح فتنے پھوٹنے چلے گئے ، بلکہ شہادت عثمان سے المناک سانچہ تھا جس سے لئے بعد دیگر ہے جشموں کی طرح فتنے پھوٹنے کے ان سب میں شہادت عثمان سے المناک میا معون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خون عثمان گا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خون عثمان گا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں

ار ی پر بعاوت کا برم تابت کی ہوجات و اس کے بار کی پر بعاوت کا برم تابت کی ہوجات و اس کے بار کہیں اس کاقتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں رہتا ہاں وجہ سے ججر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں پر اگر بغاوت کا جرم ثابت بھی ہوگیا تھا پھر بھی حضرت امیر معاویہ کے لئے ان کاقل کرنا جائز نہیں تھا ''

لین اس کے جواب میں مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے حصے میں علامہ ہر شی کی المبسوط (ج: ۱۰ ص: ۱۲۱) اور فقاوی عالمگیر ریہ (ج: ۲ ص: ۴۲۰) کی عبار تیں نقل کی تھیں جن میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر اِمام باغیوں کے امیر سے قبل کرنے میں مصلحت و کیھے تو اسے تل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔اور ججرابین عدی کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کو کیمی خدشہ ظاہر ہوا تھا کہ:

" ججراس بوری قوم کے سردار ہیں اور اگر میں نے انہیں

چھوڑ دیا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری حکومت کے خلاف فساد کریں گے۔'' (تاریخ طبری ج: ۴ ص: ۲۰۴۷)

ملک صاحب نے اپنے مقالے کے وُومرے جھے میں اس کا کوئی جواب نہیں ویا، لہٰذا ان عبارات کی رُوسے ملک صاحب کے اس دعوے کی تر دید ہوجاتی ہے کہ باغی قیدی کوکسی بھی صورت میں قبل نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت عا يَشْرُاورد بكراً صحابٌ كا رَدِّ عمل

دیگر حفزات چونکہ حضرت معاویہ کے موقف سے بے خبر سے اس لئے انہوں نے اس کا شدید آر پھل کیا، حضرت عاکثہ کو بھی اس پر اعتراض تھالیکن بعد میں حضرت معاویہ نے اس کا شدید آر پھل کیا، حضرت عاکثہ کو بھی اس پر اعتراض تھالیکن بعد میں حضرت معاویہ نے انہیں مطمئن کرویا تھا (البدایہ ج: ۸ ص: ۳۸ میں۔ اور دیگر حضرات (جن میں ابن عرب بھی اگران کا موقف سنتے توان کا مطمئن ہوجانا بعید نہیں تھالیکن اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔

قتل جرر کے بارے میں روایات کی حقیقت

ملک صاحب نے حضرت عائشہ اور حضرت علی ہے منقول کچھ روا پیٹیں ذِگر کی ہیں، جن میں قلِ حجر کی مذمت اور پیشینگوئی بیان کی گئی ہے، اس کے لئے اُنہوں نے چار کتابوں کے حوالے دیئے ہیں: البدایہ، ابن عساکر، الخصائص الکبری اور جوامع السیر ۃ جن میں اصل ما خذوو ہیں۔

ملک صاحب نے البدایہ کے ج: ۲ ص: ۲۲۵ کا حوالہ دیا ہے جس میں دلائل النبو ق کے تحت دوروایات حضرت عائشاً ورحضرت علی ہے درج ہیں، جن میں یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ عذراء کے مقام پرسات نوجوان قتل ہوں گے جن کی مثال اصحاب الاخدود کی طرح ہوگی ،اوران کے قتل پرتمام آسان وزمین والے غصہ ہوں گے۔

طرح ہوگی ،اوران کے قتل پرتمام آسان وزمین والے غصہ ہوں گے۔

لیکن علامہ ابن کثیر نے ج: ۸ ص: ۴۳۵ پران روایات کو دوبارہ نقل کر کے

ضعیف قرار دیا ہے، اُن کے الفاظ یہ ہیں: "و هذا است د ضعیف منقطع" کہ ان روایات کی اساد ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ منقطع بھی ہے (البدایہ ج: ۸ ص: ۴۵ س)۔ اب اِنصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ملک صاحب ان روایات کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی یہ رائے بھی نقل کر دیتے۔

علاوہ ازیں ان دونوں سندوں میں ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ ہے جس کوعلامہ ابن کثیر نے بہی روایات نقل کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا ہے (البدایہ ۲۰۰۶ می ۴۳۰)۔

یدراوی ائمہ اسماء الرجال کے نزویک شخت مختلط ہے، اکثر ائمہ اسماء الرجال ان کوغیر ثقہ اور ضعیف قرار دیتے ہیں (تہذیب التہذیب ج: ۲۰۰۸ می: ۲۰۰۸)۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر سے ملک صاحب نے جوروایت نقل کی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں بھی بہی راوی موجود ہے، البذا بہتر یہ تھا کہ ملک صاحب یا توان روایات کوفتل ہی نہ کرتے اور اگر نقل کرنا ہی تھا تو پھران کا فرض بنیا تھا کہ ان روایات کی اسناو کی حقیقت بھی ساتھ بیان کردیتے تاکہ عوام کے لئے اُلم بحن کا باعث نہ بنیا۔

مرتبكس في كلمايا...؟

حضرت جرابن عدی کا صحابی ہونا مختلف فیہ ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے ان کو مطلق عابد زاہد صحابی لکھ دیا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کی صحابیت کے بہلے بارے میں اُئمہ ومحد ثین کے درمیان جو اِختلاف تھااس کی نشاندہ ہی ایخ مقالے کے پہلے حصے میں فرمادی تھی۔ ملک صاحب نے اسے '' حضرت جرابن عدی کا مرتبہ گھٹانے کی کوششیں' کے عنوان سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیرت ہے کہ کسی کی صحابیت میں محض اِختلاف کی نشاندہ ہی کرنے ہے اگراس کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے تو پھر'' خلافت وملوکیت' میں ایک مسلم صحابی کرسول پر گیارہ والزامات عائد کرنے سے اس صحابی کا مرتبہ کیا بلندہ وجاتا ہے ...؟ گویا ملک صاحب کے نزدیک بیہ بھی مرتبہ گھٹا دینا ہے، ایس صورت میں قارئین خود اِنصاف ملک صاحب کے نزدیک بیہ بھی مرتبہ گھٹا دینا ہے، ایس صورت میں قارئین خود اِنصاف

فرمائیں جوصحا بی رسول کا تب وحی رہ چکا ہو،جس کی امانت و دیانت پرعمر فاروق نے اعتماد کیا ہو،ان کے بارے میں بغیر تحقیق کے روایت نقل کرنا (جیسا کہ اُوپر کی روایات کی نشاند ہی ہم نے کر دی ہے) ملک صاحب کے نز دیک کیا مرتبہ گھٹانے میں داخل ہوگا...؟
مبسوط کا قول

ملک صاحب نے علامہ سرحتی کی مبسوط کی کی عجھ عبار تیں نقل کی تھیں جن میں انہوں نے حجر ابن عدی کو اہلِ عدل میں شار کیا ہے، اس کے جواب میں مفتی تقی عثانی صاحب نے تحریفر مایا تھا کہ:

''ال سے ملک صاحب کا بیہ اِستدلال وُرست نہیں ہے کہ حضرت حجرابن عدی طفس الام میں بھی اہلِ عدل میں سے تھے اور نہیں قائر نہیں قائر نہیں قائر کونکہ اگر انہیں واقعتاً اہلِ عدل مانا جائے تو انہیں کی کہان کے مقابلے میں حضرت معاویہ اہلِ بغی میں سے تھے۔''

اس کے جواب میں ملک صاحب لکھتے ہیں کہ:

''خلیفہاگرز بردستی کسی کوجرمِ بغاوت کا مجرم قرار دے کر اسے قل کردے تو وہ محض اس وجہ سے باغی نہیں بن جاتا کہ وہ اہلِ عدل کے ہاتھوں قتل ہواہے۔''

ملک صاحب اس عبارت میں پھر قارئین کو بہ تصوّر دینا چاہتے ہیں کہ ججر ابن عدی کو حضرت امیر معاویڈ نے زبر دئی بعناوت کا مجرم قرار دے کرقل کر دیا تھا، حالانکہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ ستر گا ہوں کی گواہی کے بعد حضرت ججر ابن عدی کے قبل کا فیصلہ کیا گیا تھا، ان گواہوں میں جلیل القدر صحابہ بھی تھے، نہ تو ان گواہوں پر کوئی جر کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈینوی لالجے دی گئی تھی، اگرایسی کوئی بات تاریخ کی کتابوں میں ہے تو سامنے لائی

جائے، ورنہ خواہ مخواہ ایک صحافی رسول اور کا تب وحی اور جلیل القدر صحافی پریہ اِلزام لگا کران کے دامن کو داغ دارنہ بنایا جائے ...!

۔ نوٹ: - اس باب بیس ہم ملک صاحب کے مقالے کے دُوسرے جھے کے غیر متعلقہ اُبحاث کو چھوڑ کرتمام اہم اجزاء کے جوابات دے چکے ہیں، مقالے کے پہلے حصے کے آخر میں ملک صاحب نے ماضی قریب کے بعض علماء کے حوالے بھی دیئے ہیں، خصوصاً مولانا شاہ معین الدین صاحب جن کے حوالے ملک صاحب نے اپنی کتاب میں جا بجا دیئے ہیں، اس کے لئے ہم قارئین کو دعوت دیئے ہیں کہ مولانا شاہ معین الدین صاحب کی کتاب 'میں حضرت امیر معاویہ'' میں حضرت امیر معاویہ'' کی کتاب کی حاصل کی اس کے گئے ہم قارئین کو دعوت دیئے ہیں کہ مولانا شاہ معین الدین صاحب کی کتاب 'میں حضرت امیر معاویہ'' کے دور کا مطالعہ کیا جائے ، ساری حقیقت واضح ہوجائے گی، اس حصے میں انہوں نے اس بات کی تختی سے تروید کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ'' کا دور حکومت جابر انہ طرز کا تھا، اور اسی حصے میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ'' کا دور حکومت جابر انہ طرز کا تھا، اور اسی حصے میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ'' کے گور نروں کے بارے میں بھی منصفانہ دائے دی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیا جائے ،ہم اس بات کا اِختیا م انہی کلام پر کررہے ہیں، آگے بیزید کی ولی عہدی کا مسئلہ شروع جو باتے ،ہم اس بات کا اِختیا م انہی کلام پر کررہے ہیں، آگے بیزید کی ولی عہدی کا مسئلہ شروع ہور ہا ہے۔



بابنمبره

# " يزيد كى ولى عهدى كامسكنه"

حضرت معاویہ پرایک مشہور اعتراض بیہ ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، چنانچہ جناب مولا نامودودی صاحب نے بھی بیہ اعتراض کیا ہے اور ساتھ ہی بیہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ نے بیرکام خالص اپنے مفاد کے لئے کیا تھا۔

(خلافت وملوكيت ص: ١٥٠)

اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ابتدا میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیہ بات صاف کردی تھی کہ:

" جہوراُمت کے محقق علماء ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ حضرت معاویہ گایہ فعل رائے اور تدبیر کے درج میں نفس الامری طور پر دُرست ثابت نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ سے اُمت کے اِجہا عی مصالح کو نقصان پہنچا۔ مولا نا مودودی صاحب اپنی بحث کو اس حد تک محدود رکھتے تو ہمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ مولا نا سے ہمارا اِختلاف اس بات میں ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اس اِقدام کو محض رائے اور تدبیر کے اِعتبار نے حضرت معاویہ کی نیت پر تہمت لگا کر اس بات پر اِصرار فر مایا ہے کہ ان کے پیش کی نیت پر تہمت لگا کر اس بات پر اِصرار فر مایا ہے کہ ان کے پیش فظر اِس اِنا ذاتی مفاد تھا، اور اس ذاتی مفاد پر انہوں نے پوری فظر اِس اِنا ذاتی مفاد تھا، اور اس ذاتی مفاد پر انہوں نے پوری

أمت كوقربان كرديا-"

آ کے چل کرمفتی تقی عثانی صاحب نے اس مسکلے پر جارعنوانات کے تحت بحث

ى ہے:

۱- ولی عهد بنانے کی شرعی حثیت \_

٢- كياحضرت معاوية يزيد كوخلاف كاابل مجھتے تھے؟

س- خلافت بزید کے بارے میں صحابہ کے مختلف نظریات۔

م- يزيد كى بيعت كے سلسلے ميں بدعنوانيال-

اس کے مقابلے میں ملک غلام علی صاحب کے مقالے کے دونوں حصوں کا بار بار مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیج تک پہنچا ہوں کہ انہوں نے آخری دوعنوا نات پرکوئی بات ہی نہیں کی ، لہذا ہمیں بھی ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ، قارئین '' تاریخی حقائق'' میں ان کا مطالعہ کرلیں۔ البتہ ملک صاحب نے سی نہیں درج میں اوّل دو عنوا نات پر بات کی ہے اس لئے ہمیں آئندہ بحث میں ملک صاحب کے ان ہی فرمودات کا جائزہ لینا ہے۔

ولی عہد بنانے کی شرعی حثیت

اس عنوان کے تحت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دومسکوں کی وضاحت فرمائی ہے: الف: -خلیفیر وفت اپنے بعد کسی کو، خاص طور سے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا ولی

عهد بناسكتا ہے؟

ب: - رُوسرا مید که خلیفهٔ وفت کی بیه وصیت اُمت پر لازم ہوجاتی ہے یا اس کی وفات کے بعد اہلِ حل وعقد کی منظوری کی پابندرہتی ہے؟

رشته داریا بیٹے کوولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت

جہاں تک اس پہلے مسکے کا تعلق ہے تو مفتی تقی عثانی صاحب نے شاہ ولی اللّٰہ کی

"إذالية الخفاء" (ج: اسن ۵)، "الأحكام السلطانية" للماور دى (س: ۸)، "الأخكام السلطانية" للماور دى (س: ۸)، "الأخكام السلطانية" لأبي يعلى الفواء (س: ۹) اور" مقدمه ابن خلدون" (س: الأخكام السلطانية" لأبي يعلى الفواء (س: ۹) اور" مقدمه ابن خلاون بيل (س: ۹) كحوالي سے بيات ثابت كي تقي كے ساتھ شرائطِ خلافت بيا تا ہے تو اس كے لئے جائز ہے كہ وہ اس كو ولى عهد بناطے، خواہ وہ اس كا باپ، بيٹيا يا رشتہ دار بى كيوں نہ ہو۔ ابھى مذكورہ بالا تمام حوالہ جات سے باپ يا بيٹي كو ولى عهد بنانے كا جواز ہى معلوم ہوتا ہے، ليكن ملك صاحب نے اس كے مقالے بيل على من خلفائے راشد بن كا طرز عمل نقل كيا ہے كہ ان مقالے بيل على اپنے جائشين كو ولى عهد مقرّر نہيں كيا تھا، ليكن اس سلط بيس عرضيكہ خلفائے راشد بن كا بي اس بيل بيل عرضيكہ خلفائے راشد بن كا بي الم بيل ما ولى عهد مقرّر نہيں كيا تھا، ليكن اس سلط بيس عرضيكہ موتا۔ خود ملک صاحب کے وليے ہوئے حوالہ جات بيس بھى جا بجا مذكور ہے كہ خلفائے راشد بن كا بي عمل كمالي احتياط اور عز بحت پر بنی تھا۔ نيز ملک صاحب نے مذكورہ بالا تمام حوالہ جات بيس بھى جا بجا مذكورہ بالا تمام حوالہ جات والہ جات بيس بھى جا بجا مذكورہ بالا تمام حوالہ جات كور كا بي عمل كمالي احتياط اور عز بحت پر بنی تھا۔ نيز ملک صاحب نے مذكورہ بالا تمام حوالہ جات والہ جات كور كا بي كا كمالي احتياط اور عز بحت پر بنی تھا۔ نيز ملک صاحب نے مذكورہ بالا تمام حوالہ جات كون كا بي كا كمالي احتياط اور عز بحت پر بنی تھا۔ نيز ملک صاحب نے مذكورہ بالا تمام حوالہ جات كون كا بي كا كمالي احتياط اور عز بحت پر بنی تھا۔ نيز ملک صاحب نے مذكورہ بالا تمام حوالہ جات كون كورہ بالا تمام حوالہ جات كون كا بي كور كے بعد جونيتي ماخذ كيا ہے وہ بيے كون

۔ ''اپنے کسی قریبی عزیز کے حق میں جانشینی کا فیصلہ کر کے اپنی زندگی میں اس کی بیعت لے لینا کوئی مستحسن اور پیندیدہ فعل نہیں ہے۔''

لیکن بات مستحسن اور غیر ستحسن کی نہیں ہورہی ، بلکہ جواز وعدم جواز کی ہورہی ہے، اوروہ آپ نے بھی تسلیم کرلیا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کا یہ خل شری اعتبار سے دُرست تو تھا ہی لیکن اس سے نتائج اچھے برآ مدنہیں ہوئے ، اس بارے میں ہارا ملک صاحب یا مولا نامودودی صاحب سے کوئی اِختلاف نہیں ہے۔

کیاولی عہدی محض ایک تجویز ہے؟

ر ہا یہ مسئلہ کہ ولی عہدی محض ایک تجویز ہے یا خلیفہ کی موت کے بعدیہ تجویز تمام

اُمت پرلازم ہوجاتی ہے؟ تواس بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ: "علامہ ماور دی مثناہ ولی اللّد اور ابن خلدون کے بیانات

سے تو ہوئے توسعات معلوم ہوتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی بیہ وصبت تمام اُمت پرلازم ہوجاتی ہے، کیکن علائے محققین کی رائے بہی ہے کہ ولی عہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی می ہوتی ہے اور جب تک اُمت کے اُر باب حل وعقد اسے منظور نہ کرلیں، یہ تجویز اُمت پر واجب العمل نہیں ہوتی۔''

كياحضرت معاوييٌّ، يزيد كوخلافت كاابل بجھتے تھے؟

ندکورہ بالانفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ خلیفہ وقت اگر کسی شخص میں نیک نیتی کے ساتھ شرا نظِ خلافت یا تا ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کوولی عہد بناوے ،خواہ وہ اس کا باپ ، بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تواب و کھنا یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ نے برید کوخلافت کا اہل سمجھ کرولی عہد بنایا تھا یا محض بیٹا ہونے کی وجہ سے ؟ مولا نا مودودی صاحب نے تواس فعل کوخالص ذاتی مفاد پر مبنی قرار دیا ہے ، حالانکہ یہ دُرست نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عنوان کے تحت کی مثالیں پیش فرائی ہیں ،جس سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا فرمائی ہیں ،جس سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا

مین فاد برنہیں بلکہ نیک نیتی اور یزید کوخلافت کا اہل سمجھنے پر مبنی تھا جن میں سے ایک مثال میرهمی تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے علی المنبر برسرِعام بیددُ عافر مائی تھی کہ: " یاالله! اگرمیں نے بزیدکواس کی فضیلت و مکھ کرولی عہد بنایا ہے تواسے اس مقام تک پہنچادے جس کی میں نے اس کے لئے أميد كى ہے، اور اس كى مدد فرما، اور اگر مجھے اس كام پرصرف اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے تو اس کے مقام خلافت تک پہنچنے سے پہلے اس کی رُوح قبض فرما۔"

(تاریخ اسلام للذہبیؓ ج:۲ ص:۲۶۷) ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں سب سے پہلے توضیحِ نیت کی بحث چھیڑ دی ہے جس کا جواب مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے حصے میں

۔ ایک سوال جوملک صاحب نے اپنی اسی بحث کے دوران بار بار اُٹھایا ہے وہ سے

''ایک بُرا کام اگراچی نبیت سے بھی کرلیا جائے پھر بھی وہ بُرا ہی رہتا ہے، وہ محض اس وجہ سے اچھانہیں بن جاتا کہ کرنے مہرا ہی رہتا ہے، وہ محض اس وجہ سے اچھانہیں بن جاتا کہ کرنے والے کی نبیت اچھی تھی۔"

کیکن ہماری طرف سے مؤ ڈبانہ عرضیکہ بیہ بات ناجائز اُمور میں ہے کہ اگر کوئی نخص کوئی ناجائز کام یا کوئی گناہ اچھی نیت ہے کر بیٹھے تو اس میں اس کی اچھی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اور نہ ہی اس کی اچھی نیت سے وہ نا جا ئز نعل جائز ہوجا تا ہے،اور جہاں تک ولی عہد بنانے کا مسکلہ ہے تو اس سلسلے میں ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت بیان ہو چکی ہے۔ فقہائے اُمت اس کے جواز کے قائل ہیں ،خود ملک صاحب نے بھی اسے کم از کم غیر سخسن تو کہددیا ہے۔لہذااس میں نبیت کا اعتبار ضرور رکھا جائے گا۔اس طرح ملک صاحب نے خود بھی اپنی کتاب صفحہ: ۱۲ سپر حضرت امیر معاویۃ کے دُعا سَیکلمات سے جومطلب اخذ کیا ہے وہ ان کے الفاظ میں بیہے کہ:

> ''ان دُعائیہ کلمات سے بھی یزید کی فضیلت واہلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ صرف بیثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ اپنی رائے میں نیک نیتی کے ساتھ ایسا سمجھتے تھے۔''

یمی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویۃ اپ اس کام میں نیک نیت متھاورنفس الامر میں بیرکام فقہائے اُمت کے نزویک جائز بھی ہے،لہذاالیم صورتِ حال میں مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویۃ پر مفاویرسی کا الزام لگاتے۔

دراصل جنرت امیرمعاوی گایزید کوخلافت کا اہل جمسالیک الگ مسئلہ ہاوا یہ بیدیکا خلافت کا اہل ہونا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے۔ جہاں تک وسرے مسئلے کا تعلق ہے یہ ہمارا موضوع نہیں تھا اور نہ ہی ہم اس کے ثابت کرنے کے لئے سعی لا حاصل کریں گے۔ یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں؟ مسئلہ دو اور دوچار کی طرح واضح ہے۔ ہمارا اختلاف مولا نا مودودی صاحب کے ساتھ اس پہلے مسئلے میں ہے کہ اس سلسلے میں حضرت امیر معاوید گائوہ ہم کرنا اور ان پر مفاویر تی کا افزام سیحے نہیں ہے، جبکہ ان کی نیک نیتی بھی چندا کی مثالوں سے واضح ہو چکی ہے۔ اب اگر یزید کوخلافت کا نااہل تسلیم کر بھی لیا جائے اور وہ تمام دلائل ورثن کی طرح واضح ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کا یہ رُخ حضرت امیر معاوید گرست مان لئے جائیں (جو ملک صاحب نے پیش کے ہیں) جن سے یزید کافت ورث ورثن کی طرح واضح ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کا یہ رُخ حضرت امیر معاوید سے کیوں اوجھل رہا؟ تو اس کا جو اب دو اور دوج پار کی طرح واضح ہے، اس کو سجھنے کے لئے سے کیوں اوجھل رہا؟ تو اس کا جو اب دو اور دوج پار کی طرح واضح ہے، اس کو سجھنے کے لئے اور ساتھ ہی گر اموجائے پھر بھی باپ اور بیٹے کے درمیان شرم وحیا کا ایک بڑا تجاب حائل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایس کرتے رہے اور ساتھ ہی ایس کرتے ہیں موجود تھے جو حضرت امیر معاوید گے سامنے پر ید کے منا قب اور اہلیت بیان کرتے رہے موجود تھے جو حضرت امیر معاوید گے سامنے پر ید کے منا قب اور اہلیت بیان کرتے رہے

تصحبيها كه علامه ابن حجر مكن في " "تظهير الجنان" مين نقل كيا ب:

'' پس معاویہ نے جو یچھ بزید کے لئے کیا وہ اس میں معذور تھے کیونکہ ان کے نزدیک اس میں کوئی نقص ثابت نہ تھا، بلکہ بزید اپنے والد کے پاس ایسے لوگوں کو گھسا دیتا تھا جوان کے سامنے اس کے کوائف کو اچھا بنا کر پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقین کرنے لگے کہ بزید صحابہ کرام کی موجودہ اولا دیے افضل ہے۔''

خود ملک صاحب نے بھی اپنے مقالے میں'' تطہیر الجنان''ص: ۵۴ کے اسی مقام گا حوالہ قل کیا ہے، ہم نے اُوپرتر جمہ بھی ملک صاحب ہی کے الفاظ میں نقل کر دیا ہے تا کہ قارئین کے لئے فیصلہ آسان ہو سکے۔

ندکورہ بالاعبارت سے دویا تیں ثابت ہورہی ہیں، اوّل یہ کہ حضرت امیر معاویہ اسپنا اس فعل میں نیک نیت تھے، ان پر مفادیر تی کا الزام لگانا ہے جا ہے۔ دوم اس میں ان اسباب کی طرف بھی اشارہ ہے جن کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ بیزید کوخلافت کا اہل سمجھتے تھے۔ مذکورہ بالا تمام تفصیل کی روشنی میں بیہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت امیر معاویہ کا یزید کو خلافت کا اہل سمجھنا الگ مسئلہ ہے اور اس کا خلافت کا اہل ہونایا نہ ہونا دُوسر اسٹلہ ہے۔ خلافت کا اہل ہونایا نہ ہونا دُوسر اسٹلہ ہے۔

ملک صاحب نے یہ دونوں باتیں خلط ملط کر کے قارئین کے سامنے پیش کی بین، جس سے قارئین اُ بجھن میں پڑجاتے ہیں اور تصویر کا اصل رُرخ بے نقاب ہونے کی بجائے سو پردوں میں مجوب ہوکررہ جاتا ہے، انہوں نے جتنے بھی دلائل پیش کئے اوّل تا آخر بار بار مطالعہ کرنے کے بعد میں ای نتیج تک پہنچا ہوں کہ ان تمام دلائل سے یہ بات فابت ہوتی ہے کہ پزید خلافت کا اہل نہیں تھا۔ اگر مفتی تقی عثانی صاحب کا ای بات پر اصرار ہوتا کہ پزید خلافت کا اہل نہیں تھا۔ اگر مفتی تقی عثانی صاحب کا ای بات پر اصرار ہوتا کہ پزید خلافت کا اہل ہے، پھر تو ملک صاحب کے دیئے ہوئے تمام دلائل ان کے خلاف ججت تھہرتے، لیکن جب ان کا اس بات پر اصرار ہی نہیں تو پھر ان دلائل کا جواب دینا کا رفضول ہی ہے، بلکہ ہم قارئین کی تسلی کے لئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ملک جواب دینا کا رفضول ہی ہے، بلکہ ہم قارئین کی تسلی کے لئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ملک

صاحب نے بزید کی نااہلیت کے بارے میں جتنے بھی دلائل دیے ہیں سباپی جگہ دُرست ہیں، لیکن ان دلائل سے ہمارے اصل دعوے کی نہ تر دید ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا جواب ہوجا تا ہے۔ اپنااصل دعویٰ میں پھرا یک بار دُہرا تا ہول کہ حضرت امیر معاویہ نے بزید کواپنا جائشین ذاتی مفاد کی بنا پڑہیں مقرر کیا تھا بلکہ اس کوخلافت کا اہل سمجھتے ہوئے اپنا جائشین قرر کیا تھا، اور وہ اپنے اس فعل میں نیک نیت تھے۔ اور ان اسباب کی طرف بھی اُوپر اِشارہ کردیا گیا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کوخلافت کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ گرمفاد پرتی کا الزام سمجھ نہیں ہے۔

ابودا ؤدشريف كى روايت كاجواب

ملك غلام على صاحب نے سنن ابى داؤد، كتاب اللباس، باب فى

جلود النمور سے ایک روایت تقل کی ہے جس میں ہے کہ:

" حضرت امیرمعاویی کے پاس مقدام ابن معدیکر ب

آئے تو انہوں نے مقدام کوحضرت حسن کی وفات کی خبر سنائی ، جس پر مقدام نے اناللہ پڑھا تو حضرت معاوییؓ نے ان سے کہا کہ آپ

اسے ایک مصیبت قرار دے رہے ہیں۔"

اس روایت پر ملک صاحب نے صاحب "عون المعبود" مولاناسم الحق صاحب کی رائے بھی نقل کی ہے جس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر تعجب کا اِظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات قارئین کے نوش میں لانا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں ابوداؤد کی پوری روایت آخر تک نقل نہیں کی ، دراصل مقدام مصاحب نے دین کتاب میں ابوداؤد کی پوری روایت آخر تک نقل نہیں کی ، دراصل مقدام نے حضرت صن کی نفسیات بیان کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ پر کافی تقیدیں کیس تو انہوں نے بجائے مقدام پر گرفت کرنے کے انہیں عطایا سے نوازا، وہ عطایا مقدام نے قبول کرنے کے بعد ای وقت صدقہ کردیئے۔ روایت کا یہ حصہ ملک صاحب نے شایداس قبول کرنے کے بعد ای وقت صدقہ کردیئے۔ روایت کا یہ حصہ ملک صاحب نے شایداس

وجہت نقل نہیں کیا کہاں ہے مولانا مودودی صاحب کے ایک ڈومرے دعوے کی تر دید ہورہی ہے اور وہ بیرکہ:

> '' حضرت معاویہ کے دور میں ضمیروں پر قفل چڑھادیے گئے تھے اور حق گوئی پر پابندی لگادی گئی تھی اور اِظہارِ رائے کی آزادی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔''

حالانکہ بیروایت اگر دُرست مان لی جائے تو اس ہے اس دعوے کی تر دید ہور ہی ہے، اس روایت کے علاوہ بھی بہت ہی روایتیں موجود نیں جس سے حضرت امیر معاویہ کی بُر دیاری اور ان کے وور میں اِظہار آزاد کی رائے کی آزادی کا بہتہ چلتا ہے۔

دُوسری بات بیہ ہے کہ ملک غلام علی صاحب نے صاحبِ عون المعبود کی رائے تو نقل کردی ہے کیکن سند کے متعلق ان کی رائے نقل نہیں کی ، جو انہوں نے اسی روایت کے سلسلے میں ظاہر کی ہے، چنانچہ انہوں نے منذری کا قول نسانی کے حوالے سے قبل کیا ہے کہ:
"و فی اسنادہ بقیۃ بن الولید و فیہ مقال"

(عون المعبود ج: ۴ ص: ۱۱) ترجمہ:-" اس روایت کی سند میں بقیۃ ابن ولید ہے جو

مشکلم فیہراوی ہے۔'' ماصل اس ای میں تالیس کران میں السر اس دوع '' س

دراصل اس راوی پرتدلیس کا الزام ہے اور مدلس راوی جب' وعن' کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت قابلی قبول نہیں ہوتی ، لیکن مندِ احمد میں اگر اسی روایت کو دیکھا جائے تو اس میں بقیۃ ابن ولید نے بچیرہ سے ساع کی تصریح کی ہے، لیکن بیروایت اس کے باوجود بھی قابلی قبول نہیں ہے کیونکہ اس راوی پرتنہا تدلیس کا الزام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پرموضوی روایات نقل کرنے کا الزام بھی ہے۔خطیب کے نزویک ان کی روایت ججت نہیں ہے،خود امام ابوداؤر گہتے ہیں کہ:

"میں نے إمام احد سے سنا کہ ال راوی نے عبید اللہ ابن عمرے منکرروایتی لی ہیں۔" (تہذیب التہذیب ج: اص: ۹۷) اب ایسے راوی کی روایت لے کرکسی صحافی رسول کو کیسے متہم بنایا جاسکتا ہے؟ علاوہ ازیں بیروایت درایةً بھی دُرست نہیں کیونکہ وہ حضرت امیر معاویۃ بھوں نے حضرت حسن کوسلح کے بعد کوئی ضرر تک نہیں پہنچایا اور جومعاہدہ طے ہوا تھا اس کی بھی مجھی مخالفت نہیں گی، جن کے پاس جب حضرت حسن کا خطآیا جس میں درج تھا کہ زیاد نے کوفہ میں چندلوگوں پرزیادتی کی ہےتواس کی وجہ سے شام کی سرز مین ان پرتنگ ہوجاتی ہے،اورزیاد کی ایک تهدید آمیز خط کے ذریعے ہے خبر لی (ابن عساکرج:۵ ص:۸۱۸)،وہ کیسے حضرت حسن کی وفات پر إظهار مسرت کر سکتے ہیں، (حاشا وکلا) تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسن اُ کے ساتھ حضرت امیر معاویٹا کوئی معرکہ بھی نہیں ہوا تھا، ان کے والدمحترم کے ساتھ جو معرکہ آرائی ہوئی وہ کسی ہے بھی مخفی نہیں ہے۔لیکن حیرت کی انتہااور للہیت کا منہ بولتا شوت ہے کہ جب حضرت معاویہ کے پاس (جیسا کہ پہلے گزر چکاہے) حضرت علیٰ کی وفات کی خبرآتی ہے توان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موتیاں جھڑتی ہیں ، بیوی نے تعجب کا اِظہار کیا تو فرمایا که: تحجیے کیا خبر که آج اُمت کا کتنا برا فقیه رُخصت ہوگیا۔ (البدایہ ج:۸ ص:۳۰) اب عقل سلیم کا تقاضا تو بیہ ہے کہ جس کے ساتھ معرکہ کشت وخون ہوا تھا جا ہے تو بیرتھا کہ إظهار مسرّت أن بركيا جاتا، جب أن بر إظهار افسوس كيا كيا تو حضرت حسنٌ جنهول نے انہیں خلافت کے تخت پرمتمکن کیا اور صلح کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا ان کی وفات پر کیسے حضرت اميرمعاوية إظهارٍ مسرّت كرسكتے بيں...؟ للنذابيد وايت سنداً، وراية وونوں طرح

ماضى قريب كيعض علماء كے حوالہ جوات

ملک صاحب نے حسبِ سابق بعض ماضی قریب کے علماء کے حوالے اس

مقالے کے دونوں حصوں میں بھی نقل کئے ہیں، اس بارے میں بینشا ندہی ضروری ہے کہ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں جا بجا بعض مجہول شخصیات کے حوالے نقل کر کے انہیں علمائے دیو بندی طرف منسوب کیا ہے۔ مثلاً یزیدی ولی عہدی ہی کے سلسلے میں انہوں نے مولا نا اکبر شاہ نجیب آبادی کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اُردوز بان میں ایک تاریخ '' تاریخ اسلام'' کے نام سے مرتب کی ہے، ان کی بید کتاب غیر متند ہے، جن میں حوالوں کے نام ونشان بھی نہیں ملتے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کافی شوکریں کھائی ہیں اور علاوہ ازیں بیا ایک مجہول شخصیت ہیں، کوئی پیٹیس کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کوئی تعارف نہیں ملتا۔ لہذا ان کی یہ بات ہار کے خلاف ججت نہیں بن سکتی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو محبت کی وجہ سے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔

ای طرح ملک صاحب نے مولا ناعبدالحی اور مفتی شفیع صاحب کی بھرعبارتیں ہمی نقل کی ہیں، قارئین سے گزارش ہے کہ وہ مولا ناعبدالحی صاحب کی عبارت اوّل تا آخر مطالعہ کرلیں، کہیں بھی آپ کو بیٹیں ملے گا کہ حضرت امیر معاویے نے بزید کوا پنے مفادات کی خاطر جانشین مقرّر کیا تھا، اور جو پھرانہوں نے بزید کے متعلق لکھا ہے اس سلسلے میں ہماراان سے کوئی اِختلاف نہیں۔ اسی طرح مفتی شفیع صاحب ؓ نے بزید کی ولی عہدی کے واقعے کو حادث مخطیمہ قرار دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بحث کے شروع میں عرض ہو چکا ہے کہ ہماری بحث اس پڑ ہیں ہے کہ حضرت امیر معاویے نے جو پکھ کیا وہ رائے کے اعتبار سے سوفیصد وُرست تھا، اگر اس فعل کونتان کے کے تناظر میں ویکھا جائے تو واقعی سے حادثہ عظیمہ تھا، لیکن اس سلسلے میں ہی کہنا وُرست نہیں کہ امیر معاویے ؓ نے اپنے مفاو کے لئے تمام اُمت کے مفاوکوفر بان کر دیا۔ اور مفتی شفیع صاحب ؓ نے ایسی کوئی بات تحریز ہیں کی ۔ اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویے کی ۔ اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویری کی کتاب کا جوحوالہ ملک صاحب نے دیا ہے اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویری کا الزام نہیں ماتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویری کا الزام نہیں ماتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویری کا الزام نہیں ماتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام اس میں بھی جھڑت امیر معاویے پر کوئی مفاویری کا الزام نہیں ماتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام

مغیرہ بن شعبہ اور عمر و بن العاص کی طرف فساد کی نسبت کی گئی ہے، اس قول کی نسبت مولا ناعبدالحق محدث وہلوگ نے حسن بھری کی طرف کی ہے، اگر حسن بھری نے بھی اس طرح کی کوئی بات کہہ دی ہے بھر بھی اس کفلطی ہی کہا جائے گا، اور ان کا بی قول ہمارے لئے وجہ جواز اور قابل ِتقلید نہیں بن سکتا، لیکن بیا سصورت میں ہوگا جب بی قول حسن کھری ہے جھری سند کے ساتھ ثابت ہوجائے۔



بابنبروا

## و عدالت صحابه

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے آخر میں تین اُصولی مباحث پر گفتگو کی تھی: ا – عدالت صحابی ۲۰ تاریخی روایات کی حیثیت اور ۲۳ – حضرت معاویہ کے عہدِ حکومت کا صحیح مقام یا صحیح حیثیت ۔ آخری دوموضوعات کا تو ملک صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، البتہ مقالے کے دونوں حصوں میں عدالت صحابہ پرطویل بحث کی ہے، ہم بھی آئیدہ سطور میں اسی موضوع کوزیر بحث لائیں گے۔

عدالت صحابه كى بحث كوسميننے كے لئے مفتی تفی عثانی صاحب نے ایک تنقیح قائم كی

تقى كە سحابىكى عدالت كے عقلاً تين مفہوم ہو يكتے بيں:

ا - صحابہ کرام معصوم اور غلطیوں سے پاک ہیں ۔

٢- صحابه كرام ابني عملي زندگي ميس (معاذالله) فاسق هو سكتے ہيں ليكن روايت

کےمعاملے میں وہ بالکل عاول ہیں۔

۳- صحابہ کرام منہ تو معصوم تھے اور نہ فاسق ، یہ ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے گی سے بعض مرتبہ بتقضائے بشریت '' دوایک یا چند' غلطیاں سرز دہو گئی ہوں گی ہمین تنبہ کے بعد انہوں نے توبہ کرلی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ، اس لئے وہ ان غلطیوں کی بنا پر فاسق نہیں ہوئے ، چنا نچے بہیں ہوسکتا کہ سی صحابی نے گنا ہوں کو اپنی یا لیسی بنالیا ہو، جس کی وجہ سے اسے فاسق قرار دیا جا سکے۔

مولانا مودودی صاحب نے عدالت صحابظی جوتشریج کی ہے اس سے سے بات

صاف نہی ہوتی کہ وہ ان میں سے کون سے مفہوم کو دُرست سمجھتے ہیں؟ ملک صاحب نے مقالے کے اوّل جھے میں اوّل تا آخر جتنی بھی بحث کی ہے اس میں آخر تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا، البتہ مقالے کے دُوسرے جھے میں اس سوال کے جواب سے کنارہ کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

روہ ہے۔ اس اس میں ہوایت حدیث کے معاطعے میں تو مکمل میں تو مکمل عادل تھے اگر چہ ان میں سے بعض کسی ؤوسرے معاطعے میں عادل تھے اگر چہ ان میں سے بعض کسی ؤوسرے معاطعے میں غیرعادل ہوں۔'' (کشاف اصطلاحات الفنون ص:۸۰۹) غیرعادل ہوں۔'' (کشاف اصطلاحات الفنون ص:۸۰۹) اب اگریہاں غیرعادل سے غیرمعصوم مراد ہو پھرتو ریہ بات جمہور اہل سنت کی اب اگریہاں غیرعادل سے غیرمعصوم مراد ہو پھرتو ریہ بات جمہور اہل سنت کی

رائے کے مطابق ہوجائے گا،اوراگر غیرعادل سے فاسق ہونا مراد ہے تو پھر ملک صاحب
صاف کیوں نہیں کہددیتے کہ صحابہ کرام عام زندگی میں (نعوذ باللہ) فاسق بھی ہو سکتے ہیں،
اوراگروہ اس بات سے متفق نہیں تو پھر بیعبارت آخر کس بنا پرنقل کی ہے جس سے وہ مفتی تقی
عثانی صاحب کی بحث کی تمام جڑکا شئے پر تلے ہوئے ہیں ...؟
عد الت صحابہ اور إجماع امت

ملک صاحب نے اس بات کے مانے میں نسبتاً تر دوسے کام لیاہے اور بیردوی

كياہےكه:

" عرالت صحابة كاعقيده متقدمين كى كتابول مين نهيس ملتا بلكه بعد مين محدثين بي أصول حديث كي تحت "المصحابة كله بعد مين محدثين مين أصول حديث كي تحت "المصحابة كلهم عدول" ورج كيا ہے "

ال سلسلے میں ملک صاحب نے مولا ناشاہ عبد العزیر کی کتاب فتاوی عزیزی اور مولا ناعبد الحی صاحب کے مجموعہ فتاوی حصہ سوم کا حوالہ دیا ہے ۔ لیکن فتاوی عزیزی کے اسی مقام پر صراحت کے ساتھ درج ہے جس مقام کا حوالہ ملک صاحب نے دیا ہے کہ:
'' بیدامر ( یعنی عدالت صحابہ کا عقیدہ ) متقد مین علماء کے نزدیک مُسلَّم تھا، اس وجہ سے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور

اسی وجہ ہے سابق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔''

ریمبارت صاف بتارہی ہے کہ شاہ عبدالعزیزؓ کے نزدیک متقد مین کا بھی یہی عقیدہ تھا اور ان کے عقائد میں بالا تفاق یہ بات شامل تھی ، بلکہ اس عقیدے پر اُمت کا شروع سے اِجماع چلا آر ہا ہے جبیبا کہ علامہ ابن عبدالبرؓ نے الاستیعاب میں اس عقیدے پر اہلِ سنت والجماعت کا اِجماع نقل کیا ہے۔ علامہ ابوعبداللہ بن عبدالرحمٰن السخاوی (التونیٰ ۱۰۲ھ) نے فتح المغیث میں علامہ ابن عبدالبرؓ کے ای قول کوان الفاظ السخاوی (التونیٰ ۱۰۲ھ) نے فتح المغیث میں علامہ ابن عبدالبرؓ کے ای قول کوان الفاظ

میں نقل کیا ہے:

"وحكى ابن عبدالبر في الإستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السُّنَّة والجماعة." ترجمه:-" اورابن عبدالبرنے الاستیعاب میں اس پراہل حق لیعنی اہل سنت والجماعت کا إجماع نقل کیا ہے کہ سب صحابہ عاول بين '' (فتح المغيث ج:٣ ص:٩٦٩ بحواله مشاجرات صحابةٌ ص:٨٨) علامہ ابن عبدالبڑ کی وفات ۳۳ م ھ میں واقع ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ علامہ ابن عبدالبرّ یا مجری مبیں متقد مین ہی کاعقیدہ اور إجماع نقل کرر ہے ہیں نہ کہ متاخرین کا ، اور یاور ہے کہ صاحبِ فتح المغیث نے علامہ الماور دی صاحبِ شرح البربان كوبهى سخت تنقيد كانشانه بنايا ہے كہ وہ عدالت ِسحابة كاعقيدہ بعض صحابہ كرام اللہ كے ساتھ خاص كرتے ہيں، بلكہ صاحب فتح المغيث نے بيابات صراحت كے ساتھ فل كى ہے کہ ریعقیدہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے "سواء من لم يلابس الفتنة أو لَا بسها" خواه وه فتني مين مبتلا موئے يانہيں موئے۔(فتح المغيث ج:٨٣ ص:٢٧٩)اس حوالے سے ملک صاحب کے اس حوالے کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے جس میں بعض صحابہ کو غیرعا دل کہا گیا ہے۔

ابل سنت والجماعت كا يهى إجماعي موقف علامه ابن الهمام (التوفى الاهه)

في المسامره (ج: ۲ ص: ۱۳۲) ميں اور علامه شعرائی نے اليواقيت (ج: ۲ ص: ۲۲۲)

ميں اور علامه السفار ين (التوفى ۱۸۸ه) نے اپنی کتاب الدرر المضيه اور اس کی شرح لوائح الانوار البهيه (ج: ۲ ص: ۳۷۱) ميں بھی نقل کيا ہے۔ ان تمام حوالہ جات لوائح الانوار البهيه (ج: ۲ ص: ۳۷۱) ميں بھی نقل کيا ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے بيہ بات واضح ہوگئی کہ اُمت کے متقد مين اور متاخرين تمام کا عدالت صحابة کے عقيدے پر إجماع چلا آر ہاہے۔

#### عدالت صحابة اورمفتي محمد يوسف صاحب

اس موقع پرہم اس امری وضاحت کرناضروری سجھتے ہیں کہ جب مولانا مودودی صاحب کی کتاب'' خلافت وملوکیت'' منظرِ عام پر آئی تو اس وقت جو اُنز دیگر علماء نے لیا بالکل بہی انز بلکہ اس سے شدیدر مولانا مودودی صاحب کی اپنی ہی جماعت کی جانی بہجانی شخصیت مفتی محمد یوسف صاحب نے بھی لیا، اس سلسلے میں انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے خطوکتا بت بھی کی۔ چنانچے مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے جو نتیج مفتی صاحب موصوف نے اخذ کیا دو ان ہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

"المصحابة كلهم عدول" كامطلب صرف يه كه كرها يول الله كلهم عدول" كامطلب صرف يه كه كرها يول من المسحابة كلهم عدول" كامطلب صرف يه كرها يول الله كل طرف منسوب كرك ديده دانسته كوئى غلط روايت أممت تك پهنچائى ہو۔ كيونكه الل رائے ہے يه بات مترشخ ہوتی ہے كہ صحابه كرائم كے لئے جوعد الت بالا تفاق تسليم كی گئ ہے وہ صرف روايت حديث تك آپ مفت سے متصف نہيں تھ، اب سوال بيدا ہوتا ہے كہ اگر وہ وُسرے معاملات ميں وہ عدل كی وسرے معاملات ميں وہ عدل كی وسرے معاملات ميں وہ عدل كی مفت سے متصف نہيں تھ، اب سوال بيدا ہوتا ہے كہ اگر وہ وُسرے معاملات كي الله وہ اورفسق كی وسرے معاملات كے بارے ميں ان پر واعاد آخر كس طرح كيا جاسكتا ہے؟"

(ما ہنامہ جامعہ اسلامیہ نومبر ۱۹۲، بحواله کمی محاسبہ ص:۲ ۱۹)

مزيدلكھة بين:

''ان يرروايات كے بارے ميں جو إعتاد كامل حاصل

ہے وہ تو اس عدالت ہی کی بنیاد پر حاصل ہے جو ان کے لئے سارے معاملات زندگی میں مُسلَّم ہے، اور اگروہ دُوسرے معاملات زندگی میں مُسلَّم ہے، اور اگروہ دُوسرے معاملات زندگی میں مخطورات وین کے اِرتکاب سے اِجتناب نہیں کرتے تو ہرگز روایت حدیث میں ان پر اعتماد حاصل نہیں ہوسکتا۔''

(مابهنامه جامعه اسلاميه ١٩٢٥ بحواله مذكوره بالا)

میں ملک صاحب کے ہم نواؤں کی نظر میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ مفتی نقی عثانی صاحب نے تو مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے یہ نتیجہ اِختال کے درجے میں اِخذ کیا تھا کہ اگر مولانا مودودی صاحب کی عبارت کا مقصد سے ہے کہ صحابہ کرام مروایت صدیث ہی کی حد تک عادل تھے اور عام زندگی میں (معاذاللہ) فاسق بھی ہوسکتے ہیں تو یہ بات نا قابلِ اِنکار حد تک خطرنا ک ہے۔ ملک صاحب نے جن اس پر بڑی نا گواری کا اِظہار فرمایا تھا، حالانکہ یہ بات تو مفتی تقی عثانی صاحب نے جن اس پر بڑی نا گواری کا اِظہار کی فرمایا تھا، حالانکہ یہ بات تو مفتی تقی عثانی صاحب نے جن اِختال کے درجے میں بیان کی مقی ایکن اس کے مقابلے میں مفتی محمد پوسف صاحب نے (جو مودودی صاحب کی جماعت کے ساتھ متعلق تھے) سخت پیرائے میں اس اِختال کو یقین کا درجہ و کے کرمولانا جماعت کے ساتھ متعلق تھے) سخت پیرائے میں اس اِختال کو یقین کا درجہ و کے کرمولانا مودودی صاحب کی عبارت ابنوں کی نظر میں بھی کے لئے جو عدالت بالا تفاق شامیم کی گئی ہے وہ صرف روایت حدیث کی حد تک آپ کے فرد کی حدود ہے' معلوم ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت ابنوں کی نظر میں بھی محدود ہے' معلوم ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت ابنوں کی نظر میں بھی مخل نظر ہے۔

بہرحال! اگریہ بات تسلیم کر لی بھی جائے کہ مولانا مودودی صاحب کا موقف عدالت صحابہ کے بارے میں وہی ہے جو تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی موقف ہے تو بھر بھی بقول مفتی تقی عثانی صاحب" خلافت وملوکیت" میں انہوں نے جو مندرجات حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کئے ہیں اگر انہیں دُرسِت مان لیا جائے تو اس سے مولانا مودودی صاحب کا موقف اہل سنت کے اس موقف پر پورانہیں اُتر تا کیونکہ وہ چند

اُمورنہیں ہیں۔ ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصول میں اس سوال کا جواب و پنے کی کوشش کی ہے کہ ان مندرجات کو دُرست مانتے ہوئے بھی حضرت امیر معاویہ گی عدالت متا تر نہیں ہوتی لیکن ہمیں ملک صاحب کی اس بات سے اِتفاق نہیں کیونکہ مولانا مودودوی صاحب کی اس بات سے اِتفاق نہیں کیونکہ مولانا مودودوی صاحب کی تماب کا مطالعہ کرنے کے بعد صحابہ کرام سے متعلق جوتصور تائم ہوتا ہے وہ مفتی محمد یوسف صاحب (جومودودی صاحب کے معاونِ خصوصی رہے ہیں) ان کے الفاظ میں ہیں ہے کہ:

" یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ آپ کے اس مضمون کے آخری حصے کے مطالعے سے ایک قاری کے ذہن میں بعض صحابہ کرام کے متعلق جو تصور قائم ہوجا تا ہے وہ انتہائی غلط بلکہ بہت بُرا تصور ہے جو یقینی طور پر اس اعتقاد کو متزلزل کرویتا ہے جو دین کے بارے میں پوری اُمت کو حضر اِت صحابہ کرام کی ذوات قد سیہ پر حاصل ہے۔"

خونِ عثمان کے بارے میں مولا نا مودودی صاحب نے حضرت امیر معاوی کے متعلق جو کچھ کھا ہے اس پر تبصر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اس واقعے ہے ایک طرف معاذ اللہ حضرت معاویہ کے متعلق بیشوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ بڑے بہتان تراش تصاور دوسری طرف بیات صاف طور پر واضح ہے کہ وہ نعوذ باللہ انتہائی مازشی تھے۔"

پھر آخری مرحلے کے تحت ص: ۳۳۱ پر اہلِ مکہ کے ساتھ حضرت حسین ، ابن زبیر ، ابن عمر اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر کے بارے میں حضرت معاویہ کی جو گفتگو قل کی گئی ہے اس پر تبضرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

'' وہ تو اس قدر صرتے حجوث اور فریب پر مشتل ہے

جس کا ارتکاب ایک اونی در ہے کا شریف آ دی بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر صحابی اس میں اپنے جائیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر صحابی اس میں اپنے آپ کوملو ت کر دے اور وہ بھی صرف اپنے جیٹے بیزید کی ولی عہدی کے لئے۔''

(ما بهنامه جامعه اسلامیه ص: ۴ ساء اسما کتوبر بحواله کمی محاسبه ص: ۱۳۳)

مولانا مودودی صاحب کے انداز قلم سے صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے متعلق جوتصوّر قائم ہوتا ہے، وہ آپ مفتی محمد بوسف صاحب کے الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔

اگر صرف بہتان تراشی کا الزام ہی اگر دُرست مان لیا جائے تو کیااس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کی عدالت قائم رہ بھی ہے؟ لہذا ملک صاحب کے اس خیال سے ہم متفق نہیں کہ'' خلافت وملوکیت'' کے مندر جات کو دُرست مانے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کی عدالت پرکوئی اثر نہیں بڑتا۔

ا يك إشكال اوراس كاجواب

جن علمائے اہلِ سنت کے حوالے ملک صاحب نے پیش کئے ہیں ان میں سے بلکہ کسی نے بھی عام معاملات زندگی میں صحابہ کرام سے صفت عدالت کی نفی نہیں کی ہے بلکہ معصوم ہونے کی نفی کی ہے، اور بیلکھا ہے کہ گناہ کا صدور ممکن ہے، کین اس کے باوجودان میں سے کوئی بھی ان تمام مندر جات کا قائل نہیں تھا جو'' خلافت وملو کیت' میں درج ہیں۔ گناہوں کے صدور کے امکان کا بیم طلب ہر گرنہیں کہ'' خلافت وملو کیت' میں جو پچھور ج ہے وہ دُرست ہے۔ ملک صاحب نے بیشکوہ بھی کیا ہے کہ:

البلاغ میں بیہ بات بار بار وُہرائی گئی ہے کہ'' خلافت وملوکیت میں حضرت امیر معاویہ ہے متعلق مندر جات کو اگر دُرست مان لیا جائے تو انہیں فسق سے کیسے بری کیا جاسکتا ہے؟"اس طرزِ بیان واندازِ استفہام کا صاف مدعا بیہ ہے گویا کہ امیر معاوید کی جن غلطیوں کا ذِکر اس کتاب میں ہے وہ سب اپنے پاس سے گھڑ کر مصنف نے حضرت معاویہ کے برمنڈ ھدی ہیں۔"

لیکن مولا نامودودی صاحب نے جن مآخذ کا حوالہ دیا تھا ان تاریخی مآخذ کی اصل عبارتیں مفتی تقی عثانی صاحب نقل کر کے ان کی حقیقت اور مولا نا مودودی صاحب کے انداز استدلال کی کمزوری دونوں واضح کر چکے ہیں، اور پھر ملک صاحب نے دوبارہ ان مندرجات کو ثابت کرنے میں جس جانفشانی ہے کام لیا تھا اس کا تحقیقی جائزہ ہم نے ایک بار پھر لے لیا ہے، اب فیصلہ قاد کین کے ہاتھ میں ہے۔

تنقير بمعنى عيب جوئى

ملک صاحب نے اپنے اسی مقالے میں بیدبات بھی کہی ہے کہ:

''صحابہ کرامؓ کے بیہ واقعات اس لئے بیان کیے جائے

میں تا کہ آئندہ لوگ اس سے نسیحت حاصل کریں۔''

لکین بیہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس لئے کہ لوگوں کو سیحے نہج پر لانے کے لئے

ان کی اصلاح کے لئے صحابہ کرامؓ کے دیگر ہزاروں واقعات موجود ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر

مثا جرات صحابہ چھیڑ نا بچھ مجھ میں نہیں آتا۔ ہاں لوگ ان میں سے غیر تحقیقی واقعات کو اپنے

مثا جرات صحابہ چھیڑ نا بھی مجھ میں نہیں آتا۔ ہاں لوگ ان میں سے غیر تحقیقی واقعات کو اپنے

اگر اس کی نوبت آبھی جائے تو ان واقعات کی حقیقت بھی بیان کردینی چاہئے۔

اگر اس کی نوبت آبھی جائے تو ان واقعات کی حقیقت بھی بیان کردینی چاہئے۔

اور پھر مولا نا مودودی صاحب نے صرف نقل پر اکتفانہیں کیا، بلکہ ان بر تنقید

ایسے بیرائے میں کی ہے کہ وہ تنقیص کے حد تک پہنچ جاتی ہے، جبیبا کہ مفتی محمد یوسف

صاحب نے مولانا مودودی صاحب کوایک خط میں لکھاہے کہ:

'' رہی تنقید جمعنی تنقیص وعیب جوئی کے تو اس کے متعلق آپ سب کی تصریحات میہ ہیں کہ وہ کسی صحابی پر جائز نہیں بلکہ بلاإستثناء حرام ہے، لیکن متعلقہ مضمون میں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس سے صاف طور پر واضح ہے کہ آپ ان پر تنقید جمعیٰ تنقیص وعیب جو کی بھی جائز قرار دیتے ہیں ،اس سے بچنے کے لئے آپ کا سے ارشاد که" حضرت معاویی کے محامد ومناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، کیکن ان کے غلط کام کوتو غلط کہنا ہی ہوگا ،اسے سیجے کہنے کے بیمعنی ہوں گے کہ ہم اپنے سیجے وغلط کے معیار کوخطرے میں ڈال رہے ہیں'' قابلِ اِطمینان اس کیے ہیں كمضمون ميں ان كے غلط كام كوغلط ہى صرف نہيں كہا گيا ہے بلكه ان کے عیوب ونقائص بھی ظاہر کئے گئے ہیں،اور بیان پرایک الیم تنقید ہے جس کامعنی تنقیص اور عیب جو کی کے سوا دُوسر نے ہیں ہو سکتے ، اس کو بھی اگر عیب جوئی نہ کہا جائے تو نہ معلوم پھر کس قسم کی تنقید کو تنقيص اورعيب جوئى كہاجائے گا۔"

(ص:۵ ۳۳ ، مؤرخه ۴ رائع الثاني ۱۳۸۵ ه علمي محاسبه ص:۵۱۱)

اب قارئین خود إنصاف کریں کہا ہے انداز بیان ہے جس میں تقید بمعنی تنقیص کی گئی ہو، اس سے إصلاح کیے ممکن ہو علی ہے؟ لوگوں کے دِلوں میں صحابہ کرام کی تحقیر آئے گی یاان کی اِصلاح ہوگی ...؟ لفظ ' پالیسی' 'پر بحث

ملك صاحب في ايك شكوه يرجى كيا ب كه:

"جناب عثمانی صاحب نے اپنی دونوں مرتبہ کی بحث میں " " پالیسی" کے لفظ کوبھی بار بار گھنے گھسانے کی کوشش کی ہے۔" آگےاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''اگرمولانا مودودی صاحب نے بیدلفظ استعال کیا ہے کہ بنوأمیہ یا امیرمعاویہ اوران کے عمال نے بیہ پالیسی اختیار کی تو اس کا مطلب بینہیں ہے کہ وہ ساری زندگی دن رات بس بہی کام کرتے رہتے تھے بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ فلال مسئلے میں انہوں نے با قاعدہ ضابطہ اختیار کیا مثلاً منبروں پرلعن طعن کیا .....''

لیکن ہم قارئین کو بہ بات ذہن نشین کرانا جائے ہیں کہان بعض معاملات کوخواہ " پالیسی" کا نام دیا جائے یا قاعدہ کلیہ سے تعبیر کریا جائے ، بہرصورت صحابہ گی شان سے یہ چندال بعید ہے کہ وہ کسی گناہ پر اصرار کریں یا کسی نا جائز کام (جس کی حرمت پر دلائل قطعیہ موجود ہول) کو اپنا قاعدہ کلیہ بنا کیں ۔سب وشتم اور لعن طعن ہی کے مسئلے کو لے لیجئے! مولا نا مودودی صاحب نے اس بارے میں تجریر کیا ہے کہ:

'' حضرت امیرمعاویہ کے دور میں ایک مکروہ بدعت ریے شروع ہوئی ہے کہ وہ خوداوران کے حکم سے تمام گورنر حضرت علی پر سب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔''

لیکن مؤمن کوگالی دینافسق ہے، اب اس فسق کا اِرتکاب اگر حضرت امیر معاویہ علی الاعلان (نعوذ باللہ) خود بھی ایسا کرتے تھے اور تمام گورزوں کو بھی اس کا حکم دے رکھا تھا، تو کیا بیدا یک آ دھ مرتبہ کی بات ہے؟ اگر صغائر کے اِرتکاب پر بھی اِصرار کیا جائے تو وہ بھی کبائر کی فہرست میں شار ہونے لگتے ہیں، چہ جائیکہ کبیرہ گنا ہوں کو قاعدہ کلیہ یا پالیسی بنادیا جائے۔

### سب وشتم کے مسکلے کا اعادہ

ملک صاحب نے اس باب میں بھی دوبارہ مسکہ سب وشتم کی تائید میں ایک دو حوالے'' تطہیر الجنان' سے نقل کئے ہیں، جن میں سے اوّل کا حاصل ہے کہ بنوا میہ میں ایک جماعت علی المنبر اس چیز کا اِر تکاب کرتی تھی ، لیکن اس میں اس بات کی صراحت نہیں ایک جماعت علی المنبر اس چیز کا اِر تکاب کرتی تھی ، لیکن اس میں اس بات کی صراحت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ بخود اور ان کے حکم سے تمام گور نراس حرکت کا اِر تکاب کرتے تھے۔ اور دُوسر کی بات ہے۔ کہ منبروں پر لعن طعن اور سب وشتم کی حقیقت پر تفصیلی گفتگو مسکہ سب وشتم میں ہو چکی ہے ، اور رہی '' تطہیر الجنان' کی دُوسری روایت جو مروان کے متعلق ہے ، اور رہی '' تطہیر الجنان' کی دُوسری روایت جو مروان کے متعلق ہے ، اور رہی مسکہ سب وشتم میں ہو چکا ہے۔

حضرت معاوية اورفسق وبغاوت

ملك صاحب نے بیات بھی تحریر کی تھی کہ:

'' مولانا مودودی نے تو فسق یا فاس کے الفاظ

امیر معاویہ کے حق میں اِستعال نہیں کئے ،لیکن آپ جا ہیں تو میں اہلِ

سنت کے چوٹی کے علماء کی نشاندہی کرسکتا ہوں جنہوں نے بیرالفاظ

"- سیم کے بیں۔"

اس کے بعد انہوں نے مقالے کے اوّل جھے میں فناوی عزیزی ہے مولانا شاہ عبد العزیر اور شرح موافق ہے میرسیّد شریف جرجائی کی پچھ عبارتیں نقل کی ہیں، مفتی تقی عبانی صاحب نے اس کا جواب تفصیلی طور پراپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں دیا ہے، چونکہ ملک صاحب نے اس کا جواب الجواب بھی دیا ہے، اس لئے ہم یہاں ان دونوں عبارتوں پرالگ الگ بحث کرتے ہیں۔

مولا ناشاه عبدالعزيز كاموقف

مولانا شاہ عبدالعزیرؓ نے تحفہ اثناعشریہ کے صفحہ: ۲۲۲ پر اُصحابِ صفین کے

بارے میں فسق اعتقادی کے جواکفاظ استعال کے ہیں اس سے مرادان کی کیا ہے؟ تواس بارے میں بجائے کچھتاویل کرنے کے ہم خودانہی کی وضاحت پیش کرتے ہیں جوانہوں فے اس کتاب تحفہ اثناعشریہ کے صفحہ: ۱۸ ۲ پر کردی ہے، چنانچیشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فسق اعتقادی سے مراد اہلِ سنت والجماعت کے عرف میں خطاء اِجتہادی ہے، اصل عبارت یہ ہے:

'' درعرف اہلِ سنت خطائے إجتہادی نامند فسق إعقادی'' ترجمہ: -'' اہلِ سنت کے عرف میں فسقِ اعتقادی خطاء اجتہادی ہے۔''

ابھی قارئین خود انصاف فرمائیں کہ جب شاہ صاحب خود وضاحت فرماتے ہیں کہ اس سے میری مراد فاسق ہونانہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے عرف میں خطاء اجتہادی ہے، تو پھرخواہ مخواہ ان کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ ان کی نظر میں اُسحاب صفین حدِسق تک پہنچ گئے تھے، کتنی صرت کے بانصافی ہے...!

سيّدميرشريف جرجاني "كاموقف

ملک صاحب نے شرح مواقف کی جوعبارت نقل کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ اہلے سنت کے اکثر اُصحاب کے نزدیک اُصحاب صفین کی خطاحہ تفسیق تک پہنچ گئ تھی ،لیکن اس مجمل عبارت کو پکڑ کر دُوسری طرف علائے اہل سنت کی روزِ روثن کی طرح نضر بحات کو فراموش کرنا کوئی دانائی نہیں۔ دُوسری بات ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی بہال شاہ عبدالعزیز کی طرح فسق سے مراد خطاء اِجتہادی ہو،لیکن می مضا ایک اِحتمال اور حسن ِ ظن ہے ، جسے یعین کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا اس بارے میں ہم شارح مواقف کی اس عبارت پر حضرت مجدد الف ثانی سے کمتوبات اِمام ربانی سے ان کا تبھر ہ فقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجدد الف ثانی سے کمتوبات اِمام ربانی سے ان کا تبھر ہ فقل کرتے ہیں ، عبارت کے دوہ کھتے ہیں کہ:

" حضرت علی مصیب اور ان کے فریقِ مخالف غلطی پر عضرت علی مصیب اور ان کے فریقِ مخالف غلطی پر شخصی کے ایک کوفسق تک نہیں شخصی جس نے ان کوفسق تک نہیں پہنچایا۔"

آ گے مزید لکھتے ہیں:

"اورشارح المواقف نے جو بیقل کیا ہے کہ ہمارے بہت ہے اصحاب ان مشاجرات کو جنی براجتها دنہیں مانے ،اس سے مراد کون سے اہلی علم ہیں؟ اہلی سنت تو اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں، اہلی سنت کی تمام کتا ہیں اسی صراحت سے بھری بڑی ہیں کہ حضرت علی کے فریق خالف کی غلطی اجتہا دی تھی جس طرح کہ امام غز الی اور قاضی ابو بکر وغیرہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے، لہذا ان کی تضریح کی ہے، لہذا ان کی تضلیل وقسیق جا تر نہیں۔"

( مکتوبات دفتر اوّل ،حصه دوم ،مکتوب نمبر ۵۴)

حضرت مجدوالف ٹانی گی ان تصریحات کے بعد ملک صاحب کے اس و ہو کی وقعت باقی نہیں رہ جاتی (جس کی بنیاد پر سیّد شریف جر جانی آئی ایک مجمل عبارت پر ہے) کہ اہل سنت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اصحاب صفین حدِ تفسیق تک پہنچ گئے تھے، حضرت مجدوالف ٹانی آئی بھی اہل سنت کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، لہذا سیّد شریف جر جانی آئی کی ایک مجمل عبارت کے خلاف ان کی تضریحات مانے میں ہمیں کوئی تامل نہیں ہے۔

عمارين ياسر كقول سے إستدلال

ملک صاحب نے اصحابِ صفین کے بارے میں عمار بن پاسر کا ایک قول بھی نقل

كيابي كه:

#### " يدند كهوكدا المل شام نے كفركيا ،ليكن بيكهوكدانهول نے

فتق ياظلم كيا-"

لیکن اوّل تو صحابہ کرام کے باہمی منازعات میں انہی کا ایک وُ ومرے کے بارے میں تنجرے کوکلِ اِستدلال بنانا ہی وُرست نہیں ، اور اگر ان تبجروں کو کلِ اِستدلال بنانا ہی وُرست نہیں ، اور اگر ان تبجروں کو کلِ اِستدلال بنانا وُرست قرار دِیا جائے تو پھر ایک اسلے ابلے شام ہی باتی نہیں رہ جائے بلکہ جب میراث کے بارے میں حضرت عباس اور حضرت علی کے مابین اِختلاف ہوا تو حضرت عمر فارون اور صحاب کی ایک جماعت کے سامنے حضرت عباس نے ، حضرت علی کو جھوٹا ، گنہ کاراور خائن تک کہد دیا (مسلم جو ہو اور نام میں منقول ہے کہ دیا (مسلم جو ہو ایک ایک بیات ہے کہ حضرت عمار ہی سے این ابی شیبہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا گہ:

'' اہلِ شام کو کافیر مت کہو، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماراان کا قبلہ ایک ہے، وہ لوگ امتحال میں مبتلا کردیئے گئے۔'' (ابن الی شیبہ ج:۵۱ کل:۲۹۱،۲۹۰)

للنزاملك صاحب كاعمارابن بإسرة كاقول بطور إستدلال ببيش كرنا ورست نهيس \_

### جنك مِفْين ك فريفين كي مجيح حيثيت

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عنوان کے تحت اپنے مقالے کے دُوسرے جھے ہیں بحث کی تھی، جس کا حاصل بیتھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جولڑا اُل ہونی تھی اس میں دونوں فریقین دیانت دارانہ رائے رکھتے تھے، ہر ایک فریق دین کی سربلندی چاہتا تھا، ان کی بیلڑا اُل ذاتی مفاد کی بنار نہیں تھی، اور نہ بی اِقتدار کی لالچے میں تھی۔ اگر چہتی حضرت امیر معاویہ کی غلطی بھی رائے اور اِجتہادے رادونہ بی تھو تھی کے صاحب تھا، کین حضرت امیر معاویہ کی غلطی بھی رائے اور اِجتہادے زیادہ نہیں تھی اگر وہ (نعوذ باللہ) باطل پر ہوتے اور حضرت علی کے خلاف خروج سے وہ کھلے بغاوت کے مرتکب ہو چیکے تھے تو پھر جن صحابہ کرام ٹے اس موقع پر کنارہ کئی اِختیار کی، اُن بغاوت کے مرتکب ہو چیکے تھے تو پھر جن صحابہ کرام ٹے اس موقع پر کنارہ کئی اِختیار کی، اُن

کے بارے میں لاز ما مانیا پڑے گا کہ اُنہوں نے حضرت علیٰ کا ساتھ چھوڑ کر باطل کے ہاتھ مضبوط کئے اور إمام برحق کا ساتھ چھوڑ کر (نعوذ باللہ) فسق کا اِر تکاب کیا۔ ملک صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھاکھا ہے اُس کا حاصل ہیہے کہ:

" بعض صحابہ کے شریک نہ ہونے کے متعدد وجوہ

واسباب میں ،جن پر بحث ممکن نہیں۔"

گویا ملک صاحب نے جواب دینے ہے گریز ہی کیا ہے، اب ہم بجائے خود تنصرہ کرنے کےعلامہ نووی کا تنصرہ فقل کرتے ہیں، چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

کے معلامہ ووں ہوروں ہور کے مزد دیک معاملہ مشکل تھا، وہ دونوں میں ہے کئی کوجھی رائج نہ بھھ سکے تو دونوں سے علیحدہ ہوگئے، اگران کے نزد یک واضح ہوجا تا کہ فلال فریق حق پر ہے تو اس کی

الران حے برد یک وال ہوجا یا لدفعال برین کی پر ہے وال ک تائید میں پیچھے ندر ہے ،اس کئے بیسب حضرات معذور ہیں اور اہلِ معند میں میں جھے ندر ہے ،اس کئے بیسب حضرات معذور ہیں اور اہلِ

حق حضرات اس پرمتفق ہیں کہ وہ سب عادل ہیں اور ان کی روایت وشہادت مقبول ہے۔'' (شرح مسلم ج:۲ ص:۲۷۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اُن کا حصہ نہ لینا حق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے نظا، دیگر
اُعذار کی قیاس آرائی وُرست نہیں کیونکہ بیہ چند صحابہ گی بات نہیں بلکہ بقول علامہ ابن سیرین اُس وقت صحابہ گی تعداو دس ہزار کے قریب تھی اور اُن میں صرف تمیں افراو شریک ہوئے۔
(السندة للخلال ص: ۲۹۲ م) اب ایسا تو نہیں ہوسکتا کہ آئی کثیر تعداو کوالیسے عذر پیش آئے دے کے میں افرار مند رض تریب سکتا کہ آئی کثیر تعداو کوالیسے عذر پیش آئے

جس کی وجہ ہے وہ امیرالمؤمنین کا ساتھ نہ دے سکے۔

یہ بات ایک اور پیرائے میں بھی بھی جاسمتی ہے کہ غزوہ تبوک میں چند صحابہ کے شریک نہ ہونے کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس دنوں تک اُن کا بائیکاٹ کیا ،اگر جنگ صفین ایساہی باطل کے خلاف معرکہ آرائی ہوتی تواس میں شریک نہ ہونے والوں سے حضرت علی کم از کم ناراضگی کا إظہار تو کرتے ،لیکن اُن کے متعلق وہ فر مارہ ہیں والوں سے حضرت علی کم از کم ناراضگی کا إظہار تو کرتے ،لیکن اُن کے متعلق وہ فر مارہ ہیں

کہ بیا نہی کی خوبی ہے جس مقام پر ابن عمر اور سعد ابن مالک گھڑے ہیں ، اگروہ اچھا ہے تو اس کا بہت ہم ہے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی اس کا بہت کم ہے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی ج: اس : ۵۵۳) حضرت علی کا فدکورہ بالا إرشاد بتار ہا ہے کہ بیرا یسے کھلے حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی۔ نہیں تھی۔

نوٹ: - آخر میں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: اسلاف نے ہمیشہ برملاصحابہ گل علطیوں پر تنقید کی ہے، اس کی تائید میں اُنہوں نے قاضی محمہ بن علی شوکانی کی کتاب اکلیل الکرام کی کچھ عبارت نقل کی ہے، جس میں اُنہوں نے اہلی صفین پر سخت انداز میں تنقید کی ہے، لیکن ہم قارئین کی توجہ اُس اِرشاو نبوی کی طرف دِلا نا چاہتے ہیں جو ہر جمعے کے خطب میں پڑھا جا تا ہے، جس کا حاصل ہے کہ: '' میرے بعد میرے صحابہ کو تقید کا نشانہ نہ بنانا'' اس اِرشاد کے ہموجب ہمارے اسلاف ہمیشہ صحابہ کرام کے متعلق تنقید سے منع ہی کرتے چلے آئے ہیں، اہلی سنت کی عقائد کی کتابیں اس سے لبریز ہیں، لہذا ملک صاحب کی یہ ہات دُرست نہیں کہ ہمارے اسلاف ہر ملا تنقید کرتے چلے آئے ہیں، اور رہی بات علامہ ۔ شوکانی صاحب کی تو ان کی بات اس لئے قابلِ اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداءً اہلی تشبیع سے مرہا ہے۔



## بابنمبراا دد حضرت عبداللدا بن زبیر کی شهادت اور واقعه کربلا''

یہاں اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات بھی صاف کردی جائے کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کو قرار دیتے ہیں، لوگ حضرت امیر معاویہ کو قرار دیتے ہیں، حالا نکہ ان کی شہادت بالا تفاق حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہوئی، لیکن کہنے والے حالا نکہ ان کی شہادت بالا تفاق حضرت امیر معاویہ کے لئے خصوصی طور پریزید کو وصیت کی تھی جومولا نا ابوالکلام آزاد نے ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ:

پوالکلام ازاد کے ان الفاظ یک بی ہے تہ۔

'' جو تخص لومڑی کی طرح کا و بے دیے کرشیر کی طرح جملہ

آ ورہوگا وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، اگر وہ مان لیس تو خیر ور نہ قابو پانے

کے بعد انہیں ختم کر دینا۔''(انسانیت موت کے درواز بے پر ص:۱۲۷)

حضرت امیر معاویے کی بیہ وصیت تاریخ طبری ج: ۲۳ ص:۲۳۸ پر انہی الفاظ میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی متصل ایک دُوسری روایت بھی موجود ہے جس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بیزید حضرت امیر معاویے کی وفات کے وقت موجود ہی نہیں تھا، حضرت امیر معاویے کی وفات کے وقت موجود ہی نہیں تھا، حضرت امیر معاویے کے وقت موجود ہی انہیں تھا، حضرت امیر معاویے بیہ وصیت بیزید کے پاس جیسی میں انہوں نے جو وصیت کی ہے اس میں سرے سے بیہ الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر معاویے نے بیزید کو ہر تم کے خون خرا ہے سے نع الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر معاویے نے بیزید کو ہر تم کے خون خرا ہے سے نع الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر معاویے نے بیزید کو ہر تم کے خون خرا ہے سے نع

"اگروہ سے طالب ہوئے تو مان لینا، اور جہاں تک تجھے سے ہو سکے اپنی قوم میں خونریزی نہ ہونے دینا۔" (تاریخ طبری ج: ۴ ص:۳۹)

اب ای روایت میں حضرت امیر معاوییؓ نے صاف طور پرخوں ریزی ہے منع فرمایا ہے اور ابن زبیر ؓ کے ساتھ بھی صلح ہی پرزور دے رہے ہیں ،اب بیتو إنصاف کی بات منہیں کہ پہلی روایت کو تو بے چون و چرا لیا جائے اور دُوسری روایت کو بلاوجہ رَدِّ کردیا جائے۔اب آئیئے دیکھتے ہیں کہان میں سے کوئی روایت دُرست ہے؟ ہمارے مطالعے کی روشنی میں پہلی روایت ڈرست نہیں کیونکہ پہلی روایت میں وہی ابومخنف راوی ہے جوجلا بھنا شیعہ ہے،مفتی تقی عثانی صاحب نے سب وشتم کی بحث میں ان کے ہارے میں بخو بی بحث کی ہے، وہاں ملاحظہ کرلیا جائے ،اور دُوسرایہ کہ پہلی روایت میں حضرت امیر معاویہ نے جو وصیت کی ہے اس میں عبدالرحمٰن ابن ابی بکر ؒ کے بارے میں بھی انہوں نے مخالفت کا خدشہ ظاہر کیا ہے، حالانکہ ان کی وفات تو بالا تفاق اس سے پہلے ۵۳ھ میں ہو چکی تھی اور یہی بات اس روایت کے موضوعی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ گومتیم کرنے کے لئے بیرروایت وضع کی گئی ہے، اور دُ وسری روایت میں عبدالرحمٰن ابن ابی بکرسُکا نام تک نہیں لیا ہے جواُصل صورت ِحال کےمطابق ہے،لہٰذا پہلی روایت وُرست نہیں ہے بلکہ موضوعی روایت ہے اس لئے ایک الیمی روایت کو لے کر ایک صحافی رسول کے کر دار کو داغدار نہیں بنایا جاسکتا اورابن زبیر کے ل کی ذمہ داری ان پرڈالناکسی طرح بھی دُرست نہیں۔

ای طرح واقعه کربلا کی ذمه داری بھی حضرت معاویۃ پر ڈالنا دُرست نہیں کیونکہ اسی دُوسری روایت میں بیجی مذکور ہے کہ حضرت امیر معاویۃ نے بیٹے کے نام بیوصیت بھی کی تھی کہ:

"ابل عراق حضرت حسين ابن على كوتمهارے خلاف

اُٹھا کیں گے، لیکن ان پرغلبہ پانے کے بعد معاف کروینا، کیونکہ ان کوقر ابت ِقریبہ حاصل ہے اور ان کا بڑا حق ہے۔''

(طبری ج: ۲۳۱)

اس سے اور بھی روزِ روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد مسلمانوں میں کسی بھی خون خرا بے کے حق میں نہ تھے،للہذا واقعہ کر بلاسے بھی آپ کی ذات

\*\*\*

The second of th

بابنمبراا

## تاریخی روایات اور کتبِ احادیث

تاریخی روایات پرتومفتی تقی عثانی صاحب تفصیلی بحث اینے مقالے کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں بلین ملک صاحب نے ایک اور سوال اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بار باراُٹھایا ہے، لہٰڈا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سوال کا جواب بھی آخر میں دے دیا جائے۔ سوال بیتھا کہ'' خلافت وملوکیت'' میں جو کچھ درج کیا گیاہے وہ صرف تاریخی کتب ہی میں نہیں بلکہ احادیث کی متند کتا ہوں میں بھی موجود ہے۔ ملک صاحب نے اس سلسلے میں چند نمونے بھی صحاحِ ستہ سے نقل کئے ہیں۔اس سلسلے میں اہلِ سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے، مگریہاں ہم صرف اس کے ذکر کرنے پر ہی اِکتفا نہیں کریں گے بلکہ اسی موقف کی روشنی میں ملک صاحب کے پیش کئے ہوئے چندنمونوں کا جائزہ بھی لیں گے۔لیکن قبل ازیں ہم یہ بات قارئین کرام کوذ ہن نشین کرانا جا ہے ہیں کہ کتبِ اَ حادیث میں اسکیے حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہی اس قتم کی روایات نہیں مکتیں بلکہ دیگر حضرات ِ صحابہ کرامؓ کے متعلق بھی اس قتم کی روایات صحاحِ ستہ تک میں موجود ہیں ، اب عدل وإنصاف کے پیانے بقول ملک صاحب دوتو نہیں ہوسکتے کہ حضرت امیر معاوییؓ کے لئے الگ ہوں اور دیگر حضرات صحابہ کرام کے لئے الگ ہوں، بلکہ جو بہانہ دیگر حضرات کے لئے ہوگا وہی حضرت امیر معاویۃ کے بارے میں اپنایا جائے گا،تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہرالی روایت (جس سے کسی صحافی رسول کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہو) کی اوّل تو سند کی تحقیق کی جائے گی ،اگر سند کے تمام راوی ثقه ہوں تو پھراس کی

اچھی ہے اچھی تاویل کی جائے گی، کیونکہ بقول إمام نوویؓ کے ثقہ رُواۃ سے الیمی روایت منقول نہیں جس کی اچھی ہے اچھی تاویل نہ ہو سکے، بلکہ قار ئین کو سمجھانے کے لئے میں توبیہ کہوں گا کہ یہی صحاحِ ستہ کی روایات تو ہمارے اسلاف کے سامنے بھی تھیں تو ان روایات کو پڑھنے کے بعدا یک مطلب اور مفہوم میرااور ملک صاحب کا اخذ کر دہ ہے، اور ایک مطلب اورمفہوم ہمارے اکابرینِ اُمت اور اسلاف کا ہے،لہذا ہمیں ویجھنا ہوگا کہ ایسی روایات کا مطلب اورمفہوم اُنہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ اگر ہرکس وناکس کواَ حادیث وروایات سے اپنا من مانا مطلب اورمفہوم اخذ کرنے کی إجازت دے دی جائے پھرتو اسلاف وا کابرینِ اُمت نے قرآن وحدیث، إجماع وقیاس ہے دِین جس شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھااور چودہ سوسال ہے تمام اُمت اس پر جو کمل کرتی آرہی ہے اس کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا،صرف عدالت صحابة بمي كاعقبيره نهيس بلكه دِين كاكوئي مسئله بھي محفوظ نهيس ره سكے گا۔اور چودہ سوسال سے جس دِین پرتمام اُمت عمل کرتی آرہی ہے اس کا تو نام ونشان ہی باتی نہیں رہے گا۔ابھی انہیں دنوں ایک صاحب اُٹھے اور انہوں نے بیراعلان کیا کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ،اس کے لئے اس نے ابوداؤد کا نام پیش کیا،اس طرح کیجھ حضرات کا کہنا ہے کہا کیے مجلس میں اگر تین طلاق دی جائیں تووہ ایک ہی شار ہوگی ، وہ بھی مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں، اب کیا ملک صاحب اور ان کے ہم نوا اہلِ سنت والجماعت کی روش ہے ہٹ کریہ باتیں ماننے کے لئے تیار ہیں؟ حالانکہ چودہ سوسال میں فقہائے اُمت تو در کنارخود إمام مسلم اور إمام ابوداؤد مجھی اس کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان روایات کے مقابلے میں دیگر سیج وصریح روایات ونصوص موجود تھیں، اس لئے انہوں نے اس قتم کی روایات کی مجیح تعبیراورمطلب متعین کر کے اُمت کے سامنے پیش کیا،اب اگر کوئی بھی جمہوراہل سنت والجماعت کے اخذ کردہ ان مطالب وتعبیرات کونظراً نداز کر کے ان چند روایات کی من مانی تشریح کرے گا تو یقیناً وہ اُمت کے لئے فتنے کا باعث اور اِنتشار کا

یہ بات ایک اور مثال سے بھی جھی جاسکتی ہے، مثلاً بخاری شریف کی جلد دوم،

کتاب الفرائض کے باب نمبر ۹۱۱ کے تحت حدیث نمبر ۱۹۳۴ میں ہے کہ حضرت فاطمہ اور
حضرت عباس نے ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام کی میراث کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش نے میراث وینے سے عذر پیش کیا اور اُن کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش فرمائی کہ انبیاء بیہم السلام کا کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا اور جو پچھان کے ورثے میں رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، اب اس روایت کے آخر میں حضرت فاطمہ کے بارے میں سے الفاظ ہیں کہ:

ترجمہ: - '' حضرت فاطمہ '، ابو بکرصد این پر ناراض ہو گئیں اوران سے قطع تعلق کرلیااور وفات تک ان سے بات تک نہیں گی ۔''

اب مولانا مودودی صاحب اور ملک صاحب کے رفقاء حضرت فاطمہ کے کہ آتا مذی صلی اللہ علیہ وسلم کی است علی تربیت پانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبز ادی ہے ایسا کیے آغوش میں اعلیٰ تربیت پانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبز ادی ہے ایسا کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چھرائے قائم کرنے سے پہلے آئے اس روایت کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ دواصل بیروایت چھیس طرق سے مروی ہے، جن میں چھبیس کا مدارز ہری پر ہے، اور باقی گیارہ طرق زہری کے علاوہ دیگرراویوں سے ہیں، جن میں کہیں مدارز ہری پر ہے، اور باقی گیارہ طرق زہری کے علاوہ دیگرراویوں سے ہیں، جن میں کہیں جھی حضرت فاطمہ کی ناراضگی اور ابو بکر صدیق سے قطع تعلق کا ذکر نہیں ہے، اور باقی جن جی حضرت فاطمہ کی ناراضگی اور ابو بکر صدیق سے قطع تعلق کا ذکر نہیں ہوا کہ بیرام زہری کی ایک اور ایسا مزہری کی ایک اور دیل سنن بیہی کی ایک اور دوایت بھی ہے جس میں بی تصری موجود ہے:

"ان فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبي بكر" ترجمه:-" حضرت فاطمة كي اس حالت مين وفات موكى تقى كهوه ابو بكرصد لين سے راضى تھيں۔"

اس روایت نے بیہ بات اور بھی واضح کردی کہ اُس پہنی روایت کے وہ الفاظ بالکل بے بنیاد ہیں۔مزید تحقیق کے لئے اہل علم حضرات بخاری کی شرح کشف الباری کا حصہ کتاب المغازی ص : ۵۷ م کا ضرور مطالعہ فرما ئیں۔

روایت کی اس تحقیق کے بعد وہ غلط رائے اور تصور (جوحضرت فاطمہ ہے بارے میں قائم ہور ہاتھا) ختم ہوگیا، اگریہ روایت بغیر سند کی تحقیق کے لی جاتی تو بات اس طرح وواور دو چار کی طرح واضح نہ ہوتی، بالکل ای طرح وہ روایات بھی تحقیق کے کٹہرے میں لاکھڑی کی جائیں گی جن سے حضرت معاوید یا ویکر حضرات صحابہ کرام ہے کہ بارے میں برگمانی بیدا ہوتی ہو، اگر چہ وہ روایات حدیث کی کتاب میں ہوں یا تاریخ کی کتاب میں

اب ہم ذراان روایات کا تحقیق جائزہ لیتے ہیں جوملک صاحب نے اپنی کتاب میں جابجا کتبِ احادیث سے نقل کی ہیں۔

ا-اوّل روایت ملک صاحب نے صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ ، باب فضائل علی ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت امیر معاویۃ نے سعد بن ابی وقاص ہے ملی نے مجلس میں پوچھا کہ آپ کوابوتر اب یعنی حضرت علی گو بُرا کہنے ہے کس چیز نے باز رکھا ہے۔ یہی روایت تر مذی میں بھی موجود ہے۔ اب اس روایت سے اپنامن ما نامفہوم اخذ کرنے کے بجائے ہم اپنے اسلاف کی طرف رُجوع کرتے ہیں، چنا نچے علامہ نووی شرح مسلم میں اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت معاویہ کے اس قول میں تصریح نہیں کہ آپ نے حضرت سعد گڑ کو تھم دیا کہ حضرت علی کرتم اللّٰہ وجہہ کو بُر اکہیں بلکہ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے سعد سے پوچھا کہ کس سبب سے بڑا نہیں کہتے؟ تو گویا حضرت معاویہ نے کہا کہ کیا تو رقع (یعنی اللہ کے خوف) کے خیال سے یا حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کے خوف کی وجہ بازرہے یا اس کے سواکوئی اور وجہہے؟ اللہ وجہہ ہے نعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یا حضرت علی کی عظمت کا خیال اگر یہ وجہ ہے بیعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یا حضرت علی کی عظمت کا خیال پھر تو آپ کا بیمل نیک ہے اور آپ تن پر ہیں ،اگر دُوسری کوئی وجہ ہے تو اس کے بارے میں ان کے مناسب دُوسراجواب ہوگا۔"

( بحواله فياوي عزيزي ص:۲۱۵)

۲- وُوسر کی روایت بھی ملک صاحب نے سیجے مسلم، کتاب الا مارہ، باب وجوب الوفاء ببیعۃ الخلیفۃ الأوّل فالاً وّل نے فال کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے عبدالرحمٰن ابن عبدرَتِ الله ہے ایک روایت بیان کی کہ ایک إمام کے ہوتے ہوئے اگر وُوسر المام وعوے دار ہے تو وُوسر کے ومار دوتو اس پرراوی نے ان سے کہا کہ آپ بین اپنے مال باطل کہ آپ کے بیم زادے معاویہ تو ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم آپ بین اپنے مال باطل طریقے سے کھا میں اور اپنے (مسلمان بھائیوں) کوئل کریں تو تھوڑی خاموثی کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت کے واور جب ان کی اطاعت کر واور جب ان کی اطاعت کا مطلب اللہ کی نافر مانی ہوتو اُمیر معاویہ گاتھ منہ مانو۔

اس روایت میں حضرت معاویہ کی طرف اکل الاموال بالباطل اور قتل نفس المسلمین پر حکم کرنے کی نسبت کی گئی ہے۔ حالانکہ بید دونوں با تیں کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ حضرت معاویہ نے کسی کوایک و وسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا حکم دیا ہو، یا کسی مسلمان تو در کنارکسی کا فرمعصوم الدم فرمی کے بارے میں بھی ایسا حکم کہیں دیا ہو، یہ دونوں باتوں کی نسبت کا کیا مطلب دونوں باتوں کی نسبت کا کیا مطلب اور مفہوم ہے؟ تو یہ بھے کے لئے آیئے پھرا پے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی اور مفہوم ہے؟ تو یہ بھے کے لئے آیئے پھرا پے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی اور مفہوم ہے؟ تو یہ بھے کے لئے آیئے کھرا ہے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کی سبت کا کیا میں دولوں باتوں کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے لئے آپ کے کہا ہے کہا کہا کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے لئے آپ کے کلئے آپ کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔علامہ نووی کے لئے آپ کے کئے آپ کے اسلاف کی دہلیز پرچلتے ہیں۔

شرح مسلم میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

"راوی کے کلام کامقصود ہے ہے کہ جب اس نے حضرت عبداللہ بن عمر وی بات اور بیرحد بیٹ کی خلیفہ اوّل کی موجودگی میں فروسرے کی اس سے منازعت حرام ہے اور دُوسرا لائق قبل ہے تو راوی اس بات کا قائل ہوگیا کہ بیروصف معاویۃ میں موجود ہے کیونکہ وہ حضرت علی سے نزاع کررہے ہیں حالانکہ حضرت علی کی بیعت پہلے منعقد ہوچکی ہے۔ پس راوی عبدالرحمٰن کی رائے یہ ہوئی کہ امیر معاویۃ حضرت علی کے خلاف جنگ اور منازعت ومقاتلت میں امیر معاویۃ حور اور پیرکاروں پرجو پچھ خرج کررہے ہیں وہ اکل المال اپناطل (اور تل نِش ) ہے۔ "

علامہ نوویؒ کی اسی معقول توجیہ سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت معاویہؓ کی طرف اکل الاموال بالباطل کا حقیقت کے ساتھ کو کی تعلق نہیں بلکہ داوی کے خیال میں حضرت علیؓ کے خلاف خروج میں مال وغیرہ خرچ کرنا اس ذیل میں آگیا۔ اس معقول توجیہ کے بعد کسی حاشیہ آ رائی کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ملک صاحب نے باوجود علامہ نوویؒ کے اس قول کوقل کرنے کے بعد کسی حاشیہ آ رائی کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ملک صاحب نے باوجود علامہ نوویؒ کے اس قول کوقل کرنے کے کھوا ہے کہ:

"اس روایت سے بیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ راوی نے جورائے قائم کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر و گواس سے إختلاف نہیں تھا، ورنہ وہ راوی سے ضرور کہتے تمہارا خیال غلط ہے بیاتو ایک اجتہا وی اِختلاف ہے اس لئے اس پر قبل نفس اور اکل بالباطل کی تعریف صادق نہیں آتی۔"

لیکن ہم پہلے اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کے اقوال نقل کر چکے ہیں کہ اس وقت صحابہ کے تین گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ جس نے حضرت علیٰ کا ساتھ دیا، وُ وسراوہ جس نے حضرت امیر معاویہ گاساتھ دیا، تیسر اوہ جو قبال کو جائز نہیں سمجھتا تھا، لہذا انہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن العاص اگر چہ اپنے والد سے مجبور ہوکر حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہوگئے تھے لیکن در حقیقت وہ بھی ان صحابہ کرام اللہ میں سے تھے جولڑ ائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لہذا ملک صاحب کے لئے بیہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان کی بات بطور دلیل پیش کرتے کیونکہ ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کی رائے ان سے مخالف تھی ، اور اگر وہ حضرت معاویہ کو ایسا ہی صریح باطل پر سمجھتے تو راوی کو اتباع کی تاکید کیوں فر مائی ...؟

۳- ملک صاحب نے ایک روایت صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خندق کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے، جوعبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ امیر معاویہ فندق کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے، جوعبداللہ ابن عمر کے بارے میں نے کہ امیر معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے فر مایا کہ جو محق بھی خلافت کے معاملے میں زبان کھولنا چاہے وہ ذرا اپنا سینگ تو اُونچا کرکے دِکھائے ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ امارت کے مستحق ہیں۔

ملک صاحب نے حضرت معاویہ کے اس جملے سے بیہ طلب اخذ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس جملے سے بیہ مطلب اخذ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بزید کی ولی عہدی کے معاملے میں دھمکیوں سے کام لیا تھا، (حالانکہ روایت کا پہلا حصہ بتار ہاہے کہ بزید کی ولی عہدی کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کا ہے )۔ بہر حال اس جملے میں تعریض کس پر کی گئی ؟ اس بارے میں بعض حضرت عرش کا نام لیتے ہیں ، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی شفر ماتے ہیں کہ:

" حضرت معاور "تو حضرت عمر بن خطاب "كى برسى تعریف كرتے ہے بلکدان كى تعریف میں مبالغے ہے كام لیتے ہے لہذا یہ بات ان كى شان ہے برسى بعتید ہے كہ انہوں نے حضرت عمر پر بات ان كى شان ہے برسى بعتید ہے كہ انہوں نے حضرت عمر پر تعریض كى ہو، بلكہ بعض روایات میں ہے كہ یہ تعریض حضرات حسین اور حضرت علی برخی ۔ " (فتح الباری ج: 2 ص: ۴۰۳)

بہرحال بہتر یض جس پر بھی تھی اس کو دھمکی نہیں قرار دِیا جاسکتا بلکہ اپنامن مانا مفہوم پہنانے کے بجائے علمائے اُمت کی طرف رُجوع کرنا جاہیے، چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی "فرماتے ہیں کہ:

> ''اصل میں حضرت معاویہ کا خیال بیر تھا کہ خلافت کا زیادہ حق داروہ آ دی ہے جو ذی رائے ہو، فضائل کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔'' (فتح الباری ج: 2 ص: ۴۰۳)

اور حضرت امیر معاویة تو رائے اور سیاسی بصیرت میں مشہور تھے۔ ہم نے یہ چندنمونے (جوملک صاحب نے اپنی کتاب میں جابجانقل کئے ہیں) نقل کردیئے ہیں،اسی اُصول کے مطابق تمام روایات پر کھی جائیں گی،اگر چہ بخاری ومسلم ہی کی کیوں نہ ہوں، ورنہ مولانا مودودی صاحب فروی مسائل میں اِمام ابوحنیفیہ کے مقلد تصحالانکہ بخاری ومسلم میں احناف کے بعض مسائل کے خلاف کی روایات واردہوئی ہیں، بخاری ومسلم کی ان روایات کی وجہ ہے انہوں نے اپنے کسی بھی مسئلے کوئیں بدلا بلکہ احناف علماءان روامات کا جومطلب اورمفہوم بیان کرتے ہیں ان ہی پر اعتماد کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں عدالت صحابہؓ کے عقیدے سے بظاہرا گرکوئی روایت خلاف نظر آ جائے تو یہاں وہ مطلب اور مفہوم مانے سے إعراض كرتے ہيں جواہل سنت والجماعت كے علماء نے بيان كيا ہے، للبذا إنصاف كى بات بيہ ہے كما كركوئى اہل سنت والجماعت ميں سے ہونے كا دعوىٰ کرتا ہے تواسے جا ہے کہ عدالت صحابہ کے بارے میں بھی وہی عقیدہ اپنائے جواہل سنت کا ہے، اوراس کےخلاف اگر کوئی روایت آئے تو اس کا مطلب اور مفہوم بھی وہی تشکیم کر ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، ورنہ بصورتِ دیگر اہلِ سنت والجماعت میں سے ہونے کا

#### خاتمه

یہاں تک ملک غلام علی صاحب کی کتاب'' خلافت وملوکیت پر اِعتراضات کا تجزیہ' پر ہمارا تجر وہ کمل ہوگیا، آخر میں اس اُمرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مفتی تقی عثانی صاحب کی کتاب' 'حضرت معاویہ اُور تاریخی حقائق' کے آخر میں مولا نامحمودا شرف عثانی صاحب نے '' حضرت معاویہ شخصیت ، کرداراور کارنا ہے'' کے نام سے حضرت معاویہ گی وا زندگی کے حالات بہترین انداز میں مرتب کئے ہیں۔ ملک صاحب نے اس پر بھی وو اعتراض ہے جا ہیں ،اس کے بین ،کین دونوں اِعتراض ہے جا ہیں ،اس کئے بحث کے خاتمے پر ہم ان کی نشاندہی کردیتے ہیں۔

مولانا محمود اشرف عثانی صاحب نے کتاب کے ص:۳۶۳ پرایک روایت مجمع الزوائد سے نقل کی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ:

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کے لئے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے حضرت معاویر کا کومشورے کے لئے طلب کیا۔''

مولانامحود انثرف صاحب نے آخر میں بینشاندہی کردی تھی کہ اس روایت کی سند کمز وراورضعیف ہے، کیکن اس کے باوجود ملک صاحب نے اس پر تنقید کی ہے کہ:

'' بعض لوگ اس حد تک غلو سے کام لیتے ہیں کہ بالکل موضوع ومنکر روایات کا بھی بلا تامل سہارا لیتے ہیں۔''

اور پھر مثال میں مولانامحمود اشرف صاحب کو مذکورہ بالا روایت کے تناظر میں تقید کا نشاند ہی فرما چکے ہیں ، تواس تقید کا نشاند ہی فرما چکے ہیں ، تواس کے ہاوجود تنقید کرنا بالکل ہے جاتھا۔

اسی طرح ملک صاحب نے تقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

""ای بحث میں اگلے صفح پر حضرت معاوید کا بی تول
حضور نبوی میں منقول ہے کہ:

یا رسول اللہ! میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قبال کرتا تھا۔

اورصفحہ:۲۲۹ پر سیکھا ہے کہ:

ہم دیکھتے ہیں کہ بدر، اُحد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں امیر معاویہ کفار کی جانب سے شریک نہ ہوئے حالانکہ آپ اس وقت جوان تھے۔''

وی بوال کے اسے کے زو یک بیدونوں باتیں کیے جج ہو کتی ہیں کہ:

"جب امیر معاویہ ٹخود تصریح فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام

لانے سے پہلے مسلمانوں سے قبال کرتے تھے تو پھر ان دونوں
صاحبوں (مفتی تقی صاحب اور مولا نامحمود اشرف صاحب) نے

کب اور کہاں دیکھ لیا کہ حضرت معاویہ شریک جنگ نہیں ہوئے۔''

لیکن یہ اِعتراض بھی بے جاہے، دراصل مذکورہ بالا صفح پر حضرت امیر معاویہ کا
قول نہیں بلکہ ان کے والد ابوسفیان کا قول نقل ہے کہ جب آپ کے والد اِسلام لے آگے تو

" یارسول الله! میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قبال مسلمانوں سے قبال کرتا تھا، اب مجھے آپ تھم دیجھتے کہ میں کفار سے لڑوں اور

أ جهاد كرول " " المعلقة والمساحد المساحد المعلقة المعالمة الما

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت معاویۃ کے والد اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف قال کرتے تھے اور حضرت معاویۃ کے بارے میں کہیں بیصراحت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، دونوں باتیں دُرست ہیں، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، لہذا ملک صاحب کا یہ اعتراض بے جاہے کہ دونوں باتیں امیر معاویۃ کے بارے میں نقل لہذا ملک صاحب کا یہ اعتراض بے جاہے کہ دونوں باتیں امیر معاویۃ کے بارے میں نقل

بس انہی کلمات پرہم اپنی اس کتاب کا خاتمہ کرتے ہیں، اللہ تعالی اپنے در بارِعالی میں قبول فرمائے (آمین) اور کی بیشی سے درگز رفر ماکر ذخیر ہ آخرت بنادے (آمین) میں قبول فرمائے (آمین) میں تبول فرمائے (آمین) میں تبول فرمائے کے درخت میں ہے کہ اور کی بیٹر ہوئی، بمطابق ۲ رجمادی الثانیہ ۱۳۳۰ھ (پرکتاب آجے ۲۲ رکٹی ۲۰۰۹ھ کے کرمیم منٹ)

\*\*\*





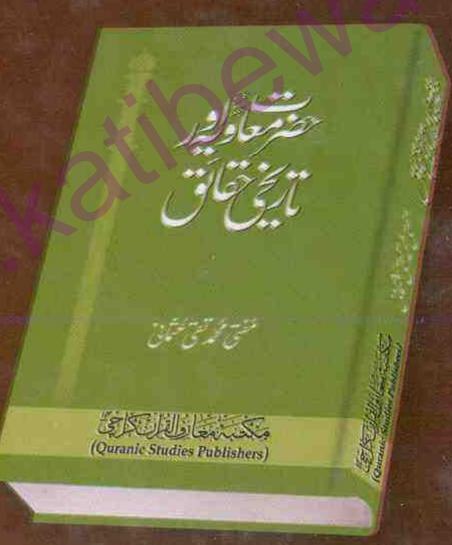

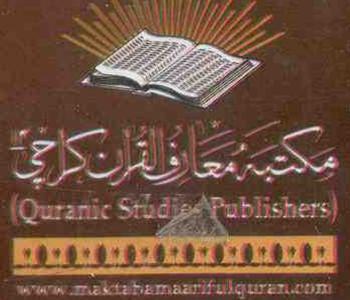